https://ataunnabi.blogspot.com/



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

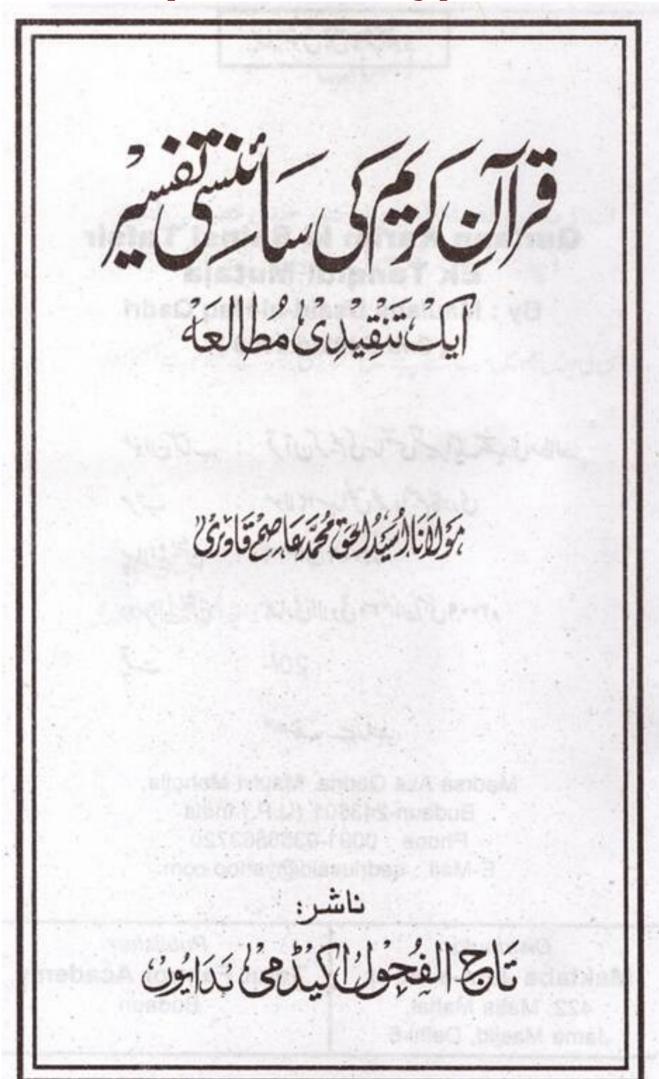

www.Oadri.in

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

#### Qur'aan Karim ki Sainsi Tafsir Ek Tanqidi Mutala

By : Maulana Usaid-ul-Haq Qadri (2nd Edition 2009)

عنوان كتاب : قرآن كريم كى سائنسى تفييرا يك تنقيدى مطالعه

مرتب : مولا نااسيدالحق محمد عاصم قادري

يبلاايديش : ۲۰۰۸ه/۲۰۰۹ء

دوسراایدیش : جمادی الاولی ۱۳۳۰ هرامتی ۲۰۰۹ و

قيت : -20/

مصنف سے رابطہ

Madrsa Alia Qadria, Maulvi Mohalla, Budaun-243601 (U.P.) India

Phone: 0091-9358563720

E-Mail: qadriusaid@yahoo.com

Distributor

Maktaba Jam-e-Noor

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6 Publisher

Tajul Fahool Academy Budaun

# انتساب

استاذ محتوم فضیلة الشیخ الد کتور جمال مصطفیٰ النجار (پروفیسرشعبهٔ تفیر،کلیهاصول الدین، جامعهاز برمصر)
کنام
جن کی درس گاه میں سب سے پہلے میں "سائنسی تفیر" کے مفہوم سے آشنا ہوا۔

احسان مند آسیدالحق محمه عاصم قادری

|    | فهرست                                  |
|----|----------------------------------------|
| 6  | پیش لفظ                                |
| 8  | تهيد                                   |
| 11 | سائتنسى تفسير كامفهوم                  |
| 11 | سائنسی تفسیر کے بارے میں متقدین کی آرا |
| 12 | المامغزالي كارائ                       |
| 13 | امام فخرالدین رازی کی رائے             |
| 14 | امام جلال الدين سيوطي كي رائے          |
| 15 | متاخرين ومعاصرين كي آرا                |
| 15 | سائنسی تفییر کے حای                    |
| 15 | علامه طنطاوی الجو ہری کی رائے          |
| 18 | علامه عبدالرحمٰن الكوائبي كي رائے      |
| 19 | علامه طاہرابن عاشور کی رائے            |
| 20 | ڈ اکٹر حنفی احمد کی رائے               |
| 22 | ڈ اکٹر جمعہ علی عبدالقادر کی رائے      |
| 24 | امام متولی انشعراوی کی رائے            |
| 27 | سائنسي تفسير كے مخالفين                |
| 27 | امام ابواسحاق شاطبی                    |
| 29 | شيخ محمود هلتوت                        |
| 32 | علامه عبدالعظيم الزرقاني               |
| 36 | تقیدی جائزه                            |
| 40 | قرآن اور سائنس میں تعارض کی حقیقت      |

|    | 5                                                   |
|----|-----------------------------------------------------|
| 41 | سائنسي تفسير كے سلسله ميں بعض بے اعتدالياں          |
| 43 | سائنسی تفییر کے رواج کے اسباب                       |
| 44 | سائنسی تفسیر کے جواز کے لئے کچھٹرانط                |
| 47 | غير مقبول سائنسي تفسيري تجهد مثاليس                 |
| 47 | قرآن کریم سے ٹیلی فون ، ٹیلی گراف ،اورٹی وی کا ثبوت |
| 48 | دابة الارض اورسٹيلائث                               |
| 50 | سات آسان اور کہکشائیں                               |
| 57 | 216                                                 |

# پیش لفظ

از ہرشریف میں جب میں شعبہ تفسیر میں سنہ ثالثہ کا طالب علم تھااس وقت میں سائنسی تفسير كے معنی اور مفہوم ہے آشنا ہوا،'' دخیل فی النفسیر'' کے سجیکٹ کے لئے استاذمحتر م ڈاکٹر جمال مصطفى صاحب كى كتاب "اصول الدخيل في تفسير آى التنزيل" واخل نصاب تھی،جس کو وہ خود ہی پڑھایا کرتے تھے،اس وقت اس موضوع پر استاذمحترم کے لیکچرز بھی سے اور ان کے علاوہ اس موضوع سے متعلق ویگر کتابیں بھی ویکھنے کا اتفاق ہوا۔ آخری سال میں تمام طلبہ کوایک شخفیقی مقالہ لکھنا ضروری ہوتا ہے، میں نے اسی موضوع يرمقاله لكھنے كافيصلہ كيا، جس كے لئے اس موضوع يرمزيدمطالعه كيا، يس نے تقريباً ٢٥ صفحات مين "التفسير العلمي للقرآن دراسة نقدية" كي ووان ع مقاله لكه كرجمع كيا \_ پھرتعطیل میں اس کا ترجمہ کیا جو۳۰۰۲ء میں ماہنامہ''مظہر حق'' بدایوں میں قسط وارشائع ہوا ۔اس کے بعدسہ ماہی "محلّمہ بدایوں" کراچی نے بھی اس کوشائع کیا۔۲۰۰۲ء میں فرصت کے ایام میں اس موضوع پر مزید مطالعہ کا اتفاق ہوا، جس کے نتیجہ میں مجھے اپنے سابقہ مقالے پرنظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوئی ،لہذا میں نے اس کواز سرنوتر تیب دیا اور بہت سے حذف واضا فات بھی کئے ، پیاضا فہ شدہ مقالہ محتِ گرامی مولا نا خوشتر نورانی نے ماہنامہ " جام نور" میں اشاعت کے لئے ما تک لیا،اور جام نور میں قبط وار (اگست ٢٠٠٦ء تا نومبر٢٠٠١ء)شالع كيا،جام نور بى سے لے كر ماجنامة"سوئے تجاز"لا ہور نے مارچ 2007ء کی اشاعت میں شامل کیا۔ میں ان تمام رسائل کے ذمہ داران کامشکور ہوں جنہوں نے اس مقالہ کوکسی قابل سمجھ کرشائع فرمایا۔

اب تاج الفحول اکیڈی بدایوں اس کو کتا بی شکل میں شائع کررہی ہے،میر اارادہ تھا کہ جب بیہ مقالہ کتا بی شکل میں شائع ہوگا تو اس میں مزید کچھا ضافے کروں گا مگر دوسری اہم مصروفیات کی وجہ سے اس وقت اس ارادہ کو مملی جامہ پہنا ناممکن نہیں ہے۔

7

مجھے خود بھی شدت ہے اس کی کا احساس ہے کہ مقالے میں ''غیر مقبول سائنسی تفییر'' کی مثالوں کے ساتھ''مقبول اور درست سائنسی تفییر'' کی بھی چند مثالیس ہونا چاہیے تفییں ،موضوع ہے انصاف کا تقاضا تو یہی تھا ،گر فی الحال میں ایبانہیں کرپایا جس کا مجھے افسوس ہے ۔میں ارادہ رکھتا ہوں کہ مقبول اور درست سائنسی تفییر کے سلسلے میں ایک مستقل مقالہ کھوں۔

اسیدالحق محمدعاصم قادری مدرسه قادریه بدایون

### تمهيد

گذشتہ دوصد یوں کے دوران دنیا میں عظیم علمی اور سائنسی انقلاب آیا ہے۔علوم جدیدہ اور ٹیکنالوجی کے اس انقلاب نے حق و باطل، فتح وظلت، علم وجہل اور کامرانی و نا کامی کے سارے معیار اور پیانے بدل کررکھ دیئے ہیں،تھیوری سائنس کی موٹی کتابوں سے نکل کر پر میشیکل کی حدود میں داخل ہوگئی۔معقولات نے محسوسات اورمحسوسات نے مشاہدات تک وسعت اختیار کرلی، دنیا کا کوئی فرد، جماعت، یا قوم اس انقلاب کے اثر ہے محفوظ نهره سكى، چنانچەاس انقلاب نے امت اسلاميه كوجھى علمى، فكرى اورغملى ہرشعبه ميں متاثر کیا بلکہ بیرکہنا ہے جانہ ہوگا کہ اس انقلاب کے مثبت اثرات ونتائج دوسروں کے حصہ میں آئے اور منفی ٹرات پرملت بیضاء کو قناعت کرنا پڑی، وہ قوم جوئے ہے ہی زوال وانحطاط کے دہانے پر کھڑی تھی اس حملہ کو برداشت نہ کرسکی۔ بیا یک الگ بحث ہے کہ زوال ملت مغربی انقلاب کے سبب ہوا یا پھرمغربی انقلاب کی راہیں زوال ملت کی وجہ سے ہموار ہوئیں ، بہرحال میشلیم کرلیا گیا کہ مغربی انقلاب علوم جدیدہ اور زمانے کی رفتار ہی بہت م اس زوال کے ذمہ دار ہیں۔اس خیال نے ایک نئ فکر کوجنم دیا کہ ملت کو زوال کی پستیوں سے نکال کراوج ٹریا پر لے جانے کا واحد طریقہ بیہے کہ زمانے کی برق رفتاری کا ساتھ دیا جائے اوران علوم جدیدہ ہی کوکلمہ پڑھا کرمسلمان کرلیا جائے ،مگر بعض لوگوں نے اس فکر کوز وال پذیر توم اور شکست خور دہ ذہنیت کا احساس کمتری قرار دیا، چنانچہ یہبیں سے قدامت برسی اور جدت پیندی کی مشکش شروع ہوگئی- ملت کی فکری سطح پر بید دوشم کے مكاتب فكروجود ميں آ گئے اور دونوں مكاتب كے علمبر دار دومتضاد سمتوں ميں سفر كرنے لگے، ایک نے نواسنجی کے شوق میں صحن چمن اور کنج قفس کی قیداٹھا دی تو دوسرے نے بلبل کی نوائے شیریں پرگل تے تبسم کو بھی تو ہیں گلشن قرار دیا۔افراط وتفریط کی اس کشکش کا دائر وفکری سطح ہے بڑھ کرتعلیمی ، ثقافتی اور تہذیبی سطحوں تک وسیع ہو گیا ، ظاہر ہے کہ پھرعلوم اسلامیہ پر اس كا اثر كيول نه ہوتا؟ نتيجيًّا تفسير اورعلوم قر آن كوبھی اس معركه آ رائی میں مثق ستم بنالیا

گیا۔ا یک طبقہ ہرنئ ایجاد اور جدید مختیق کوقر آن کے مطابق یا قر آن کواس کے مطابق ثابت کرنے پراصرار کرنے لگا جب کہ دوسرے طبقہ نے صدیوں پرانی تفسیرات ہی کوحرز جاں بنائے رکھنے پرزور دیا اور اس میں ایک حرف کی تبدیلی بھی گوارا نہ کی کیونکہ ہرنتی چیز مارکٹ میں مقبول ہوتی ہے اور پرانی چیز اس کے سامنے اپنی کشش کھوبیٹھتی ہے، لہذا اس دوسری فکر کوفند امت پرستی اور تنگ نظری کهه کرنکسال با هر کر دیا گیا، جبکه پہلی فکر کوروش خیالی اور جدت پسندی کے نام پرخوب مقبولیت حاصل ہوئی ، پید پزیرائی اور مقبولیت اس حد تک پہنچ گئی کہ روشن خیال ، بلندفکر اورمحقق کہلانے کے لئے بیضروری سمجھا گیا کہ اس موضوع پر ضرورقكم الثقايا جائے۔، چنانچية و قرآن اور سائنس' كے عنوان سے درجنوں كتابيں منظرعام یرآ گئیں،ان کتب کا گہرامطالعہ کر کے ہم ان کے مصنفین ومؤلفین کوئی طبقات میں تقسیم کر کتے ہیں مثلاً ایک طبقہ وہ ہے جومغربی علوم اوراس کی ترقی ہے بے پناہ متاکثر اور مرعوب ہے ساتھ ہی وہ اپنی ابستگی اسلام ہے بھی رکھنا جا ہتا ہے، چنانچہ اس طبقہ نے قر آن اور سائنس کی تطبیق سے نام پراپی شخفیق کا آغاز کیا مرشخفیق سے پہلے ہی مرحلہ میں سائنس اوراس کی تمام ترتحقیقات کوحرف آخرنشلیم کرلیا اور قر آن کوان تحقیقات کے مطابق یا ان تحقیقات کو قرآن کےمطابق ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کازورلگادیا،اب جوآیات ان کے تسلیم کردہ حقائق کاساتھ نہ دے سکیں تو بجائے اس کے کہ قرآنی فرمودات کے سامنے سپر تحقیق ڈال دی جاتی اور سائنسی تحقیقات میں نظر ثانی کی جاتی ان حضرات نے اپنے تشکیم شدہ معانی پہنانے کے لئے قرآنی آیات میں تاویل ، تکلف ، محکم اور تھینج تان ہے بھی دریغ نہیں کیااور اس کام کواپنے زعم میں اسلام اور قرآن کی جلیل القدر خدمت قرار دیا ،ان مؤلفین میں ایک دوسراطبقهابيا ہے جسے علوم قرآن ميں تو خاصا درک ہے مگرعصری علوم اور سائنس وغيرہ پر زیادہ گہری نظر نہیں ہےان حضرات کی گراں قدر تحقیقات نے وہ گل بوٹے کھلائے کہاغیار کی نظر میں قرآن کا اعجاز ثابت ہونے کی بجائے الثااسلام اور قرآن کا نداق بن کررہ گیا۔ بعض حضرات سائنس اورعصری علوم میں کچھ زیادہ ہی گہری نظرر کھتے تھے ان لوگوں نے قرآن کو کتاب ہدایت کی بجائے فزکس ، کیمسٹری ،زولوجی ، باثنی اوراسٹرانومی کی کتاب بنا کرر کھ دیا۔ چوتھااورسب ہے آخری طبقہ اُن عالی مرتبت محققین کا ہے جن کونہ تو علوم قر آن

کا کوئی خاص درک ہے اور نہ ہی عصری علوم سے کوئی واسطہ ہے بید حضرات محض محققین اور روشن خیالوں کی صف میں شامل ہونے کے شوق میں قلم لے کر میدان میں کود گئے اور وہ وہ تحقیقی گل افشانیاں کیس کہ .....ع

جومیں بت کدے میں بیاں کروں توصنم بھی بولے ہری ہری

(اقبال) زیرنظرمقالہ میں ہم ای افراط وتفریط پرایک تفصیلی اور تنقیدی نظر ڈالیس گے۔ہم نے او پرعرض کیا تھا کہ اس طریقۂ تفسیر کے انتہا ایسندھا می بھی ہیں اور متشدد مخالف بھی بیدونوں گروہ اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں ہم ذیل میں فریقین کے دلائل کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور آخر میں اس طریقۂ تفسیریرا بنی ناقص رائے کا اظہار کریں گے۔

# سائنسى تفسير كامفهوم

استاذ گرامی ڈاکٹر جمال مصطفیٰ النجاراس طریقة تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے

U

بيان الآيات القرآنية الواردة في شان الآفاق والأنفس و شرحها بمكتشفات العلم الحديث (١) "قرآن كي وه آيات جوانفس وآفاق كي بارك مين وارد بين ان كابيان اورجد بيرسائنسي ايجادات اور تحقيقات كي ذريع ان كي شرح"

بنیادی طور پراس طریقے تفسیر کے جواز کے لئے دودلیلیں دی جاتی ہیں،
ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں تمام علوم اولین وآخرین موجود ہیں، دوسری سے کہ اس فتم کی تفسیرات سے اس سائنسی دور میں قرآن کریم کا اعجاز ثابت ہوتا ہے، جس سے آج کے سائنس پرست دماغ کو اسلام سے قریب لانے میں مدد ملے گی، سائنسی تفسیر کرنے والے کسی جدید سائنسی نظریہ کوقر آن کریم کے مطابق ثابت کر کے بیدد کھاتے ہیں کہ اگر قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں وہ سائنسی نظریہ کیے ہوسکتا تھا جس کا انکشاف قرآن کریم کے نزول کے چودہ سوسال بعد ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اس سلسلہ میں قرآن کریم کی جوآیات پیش کی جاتی ہیں ان میں سے چند سے ہیں

(الف)ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئى(٢)

ترجمہ ہم نے اتاری ہے آپ پریہ کتاب اس میں تفصیلی بیان ہے ہر چیز کا (ب) ما ف وطنسا فی الکتاب من شئی (۳) ترجمہ نہیں نظرانداز کیا ہم نے مدکسے ہ

كتاب مين كسي چيزكو.

(ج)و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین (۳) ترجمه-نه کوئی تراورنه کوئی خشک چیز مگروه کهی موئی ہے روش کتاب میں

(د) سنویہ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہ حتیٰ یتبین لھم انہ الحق ۵) ترجمہ ہم دکھا کیں گے آئیں اپی نشانیاں آفاق (عالم) میں اوران کے اپنے نفوں میں تا کہ ان پرواضح ہوجائے کہ قرآن واقعی حق ہے.

www. Oadri in

ان کے علاوہ اور بھی پچھ آیات ہیں جو سائنسی تفییر کے حامیان اس طریقہ تفییر کے جواز میں پیش کرتے ہیں،ان آیات کے معنی ومفہوم پر ہم آئندہ صفحات میں تفصیلی گفتگو کریں گے،ان قر آئی آیات کے علاوہ اس طریقہ تفییر کے حامی بعض اسلاف کی کتب سے بھی دلیل لاتے ہیں ،مثلا امام غزالی،امام فخرالدین رازی،امام جلال الدین سیوطی وغیرہ نے بھی قر آن کریم سے دنیا جہان کے علوم وفنون کے استخراج واستنباط کی خصرف دعوت دی ہے بلکہ عملی طور پرتفییر اور علوم قر آن پر لکھتے وقت ان علوم سے استفادہ بھی کیا ہے،ہم دی ہے بلکہ عملی طور پرتفییر اور علوم قر آن پر لکھتے وقت ان علوم سے استفادہ بھی کیا ہے،ہم میاں اختصار کے ساتھ بعض متفقد مین کی آراء کا ذکر مناسب سجھتے ہیں تا کہ سائنسی تفییر کے حامیوں کا موقف واضح ولائل کے ساتھ سامنے آسکے۔

امام غزالی کی رائے: -امام غزالی نے اپنی شہر ہُ آفاق کتاب''احیاء علوم الدین' میں ''فہم القرآن و تفسیرہ بالوائی من غیر نقل '' کے عنوان سے ایک مستقل باب قائم فرمایا ہے۔ اس باب کراجی مقامات کا ترجمہ ہم قار کین کی خدمت میں پیشر کرتے ہیں میں باب کراجی مقامات کا ترجمہ ہم قار کین کی خدمت میں پیشر کرتے ہیں میں باب کراجی مقامات کا ترجمہ ہم قار کین کی خدمت میں پیشر کرتے ہیں میں باب کراجی میں باب کراجی مقامات کا ترجمہ ہم قار کین کی خدمت میں باب کراجی میں باب کے اس مقامات کا ترجمہ ہم قار کین کی خدمت میں باب کراجی میں باب کراجی میں باب کراجی ہوں کا ترجمہ ہم قار کین کی خدمت میں باب کراجی ہوں کی باب کراجی ہوں کی جانب کی خدمت میں باب کراجی ہوں کی باب کراجی ہوں کرا ہوں کی باب کراجی ہوں کرا ہوں کی باب کراجی ہوں کرا ہوں کرا ہوں کی باب کراجی ہوں کی باب کراجی ہوں کرا ہوں کی باب کرا ہوں کرا ہو

امام غزالی فرماتے ہیں کہ

جو خفس ہے ہجھتا ہے کہ قران کا معنیٰ آیت کے لفظی اور ظاہری ترجمہ کے علاوہ اور ہے ختیں ہے وہ یہ جان لے کہ اگر چہا پنی فہم اور اپنی معلومات کی صدتک وہ درست سمجھتا ہے مگر در حقیقت وہ خطا پر ہے۔ اس لیے کہ اخبار و آثار دلالت کرتے ہیں کہ ارباب فہم کے لیے معانئ قرآن کا دائرہ بہت وسیع ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کوقر آن کا فہم عطا فرما تا ہے اگر قرآن کے معانی صرف ظاہری ترجمہ وتفییر تک محدود ہیں تو پھر ہے اگر قرآن کے معانی صرف ظاہری ترجمہ وتفییر تک محدود ہیں تو پھر آخراس فہم کا کیا مطلب ہے؟

آ کے چل کر فرماتے ہیں:

بعض علماء نے کہا ہے کہ ہرآیت کے ساٹھ ہزارفہم ہیں بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ قرآن ستر ہزار دوسوعلوم پرمشتمل ہے۔ مزید فرماتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که ' جواولین و آخرین

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کے علوم جاننا چاہتا ہے وہ قرآن میں تد بر وتفکر کرے' ظاہر ہے کہ سے صرف ظاہری معنیٰ سمجھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے افعال و صفات میں جملہ علوم داخل ہیں اور قرآن میں انہیں افعال وصفات کی شرح ہے لہٰذاان علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے اور قرآن میں ہرعلم کی طرف اشارہ موجود ہے۔

آ گے فرماتے ہیں:

بلکہ وہ علوم ِنظریات ومعقولات جن میں خلائق کی عقلیں دنگ ہیں ان سب کی طرف بھی قرآن میں رموز واشارات موجود ہیں۔ جو صرف اہل فہم پرروش ہوتے ہیں۔(۲)

امام غزائی نے اپنی ایک دوسری کتاب ''جواہر القرآن' میں بھی اس مسئلہ پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے اس کتاب میں انھوں نے چوتھی اور پانچویں فصل ای موضوع کے لیے خاص کی ہے چوتھی فصل میں انہوں نے قرآن کریم سے علوم دینیہ کے انتخراج وانشعاب کی کیفیت بیان کی ہے اور پانچویں فصل میں ''کیفیت انشعاب مسائر العلوم من القرآن'' کیفیت بیان کی ہے اور پانچویں فصل میں ''کیفیت الاعضاء ، محراور طلسمات کی طرف قرآنی کے عنوان سے علم طب ، نجوم ، ہیئت وفلکیات ، تشریح الاعضاء ، محراور طلسمات کی طرف قرآنی اشارات کی نشاند ہی کی ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں :

قرآن میں تد ہر وتفکر کرواوراس میں عجائب وغرائب تلاش کروہتم اس میں علوم اولین وآخرین کا مجموعہ پاؤگے اور بیفکر و تدبرتمہیں اجمال سے تفصیل کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ علوم قرآن ایک بحرنا پیدا کنار ہے۔ (۷)

امام فخرالدین رازی: - امام غزائی کی طرح امام رازی نے بھی اس سلسلہ میں کافی کے لئے اور قرآن میں نظر و تدبر کرکے بڑی شد و مدسے علوم اولین و آخرین اور علوم عقلیہ و نقلیہ کا انتخراج کیا ہے۔ آپ نے اپنی معرکت الآراتفیر ' تفییر کبیر' میں اس سلسلہ میں بڑی طویل بحثیں فرمائی ہیں، وہ آیات جوز مین و آسان ہمس وقمر، وشت و جبل اور انسان کی روح وجسم کے سلسلہ میں اشارات کرتی ہیں ان کی تفییر میں اپنی عقل ورائے کے انسان کی روح وجسم کے سلسلہ میں اشارات کرتی ہیں ان کی تفییر میں اپنی عقل ورائے کے

علاوہ ان علوم عقلیہ ہے بھی مجر پوراستفادہ کیا ہے جوآپ کے زمانے ہیں رائج تھے۔اس تفسیر میں عقل وفلسفہ کا رنگ کچھاس حد تک غالب ہے کہ بعض حضرات نے تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ' تفسیر کبیر میں تفسیر قرآن کے علاوہ ہر چیز موجود ہے۔'' غالبًا امام صاحب کو اس تنقید کا پہلے ہے ہی اندازہ تھالہٰ ذاایک مقام پرآپ ارشاد فرماتے ہیں:

ممکن ہے کہ بعض جہال اور احمق قسم کے لوگ بیاعتر اض کریں کہ آپ نے تفییر قرآن میں علم ہیئت ونجوم وغیرہ کی بھر مار کردی ہے اور بیطریقة تفییر درست نہیں ہے۔ جوابا اس مسکین عقل سے کہددو کہ اگرتم صرف قرآن ہی میں غور وفکر کرتے تو اپنے اس قول کا بطلان تم یرواضح ہوجا تا۔ (۸)

اس کے بعد آپ نے حسب عادت متعددوجوہ سے اس قول کا بطلان ثابت کیا ہے۔

امام جلال الدین سیوطی کی رائے: - امام سیوطی نے اپنی کتاب "الاتقان فی
علوم القرآن "میں" النوع المحامس والستون فی العلوم المستبطة من
السقر آن "( ۲۵ ویں نوع قرآن سے متنبط ہونے والے علوم کے بیان میں ) کے عنوان
سے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ امام غزائی کی طرح آپ بھی قرآن میں غور وفکر کرکے
علوم اولین و آخرین کے استنباط و اسخراج کی دعوت دیتے ہیں۔ امام سیوطی نے مختلف
علوم اولین و آخرین کے استنباط و اسخراج کی دعوت دیتے ہیں۔ امام سیوطی نے مختلف
احادیث اور اقوال صحابہ پیش کرنے کے بعد علامہ ابن الی الفضل المری کی تفییر سے ایک
طویل اقتباس نقل فرمایا ہے۔علامہ المری فرماتے ہیں:

قرآن میں علوم اولین وآخرین جمع کردیئے گئے ہیں، یہاں تک کہ کوئی علم ایسانہیں ہے جس کے بارے میں قرآن نے اشارہ ندفر مایا ہو۔ پھرآپ نے ان علوم کا تذکرہ فر مایا ہے جوعلاء نے قرآن سے مستنبط کئے ہیں مثلاً علم قرات ہفیر، اصول، فقد، تاریخ، قصص، مواعظ وتھم، الامثال ہجیر، فرائض اور علم المواقیت وغیرہ۔ پھر فرماتے ہیں:

> ''ان علوم کے علاوہ اور بھی بہت سے علوم قرآن میں ہیں مثلاً علم طب علم جدل علم ہیئت علم ہندسہ، جبرومقا بلیداورعلم نجوم وغیرہ''۔

پھران آیات کی طرف اشارہ فر مایا ہے جن سے (ان کی شخفیق کے مطابق )ان علوم کا استخراج واستنباط ہوتا ہے۔

علامہ المرسی کے اس طویل اقتباس کے بعد امام سیوطی اپنی رائے دیتے ہوئے فرماتے ہیں:
میں کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہر چیز پر مشتمل ہے اور جہاں تک انواع
علوم کی بات ہے تو کسی علم کا کوئی باب اور کوئی مسئلہ ایسانہیں ہے جس
کی طرف قرآن میں اشارہ نہ ہو۔ قرآن میں عجائب المخلوقات ہیں،
ملکوت السلوت والا رض ہیں جو پچھافق اعلیٰ اور تحت الثر کی میں ہے
وہ سب پچھ قرآن میں ہے (۹)

ان متقدمین کی مذکورہ بالا عبارات کو سائنسی تفسیر کے حامی اکثر اپنے حق میں پیش تے ہیں۔

### متأخرين ومعاسرين كي آرا

یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ سائنس تفسیر کے موجودہ حامی دوسم کے ہیں،
کچھلوگ نہایت انتہا پسند اور متشددواقع ہوئے ہیں، وہ اس طریقه تفسیر کواس زمانے میں
''فرض میں'' قرار دیتے ہیں، وہ اس سلسلہ میں کسی شرط یا کسی حدکوقبول کرنے پر تیار نہیں
ہیں اور سائنسی تفسیر کے مخالفین کوقد امت پرست، کوتاہ نظر، جابل اور احمق وسفیہ وغیرہ
جسے خطابات سے نواز تے ہیں۔

سائنسی تفسیر کے حامیوں کا دوسراطبقدان علماء کا ہے جواس طریقۂ تفسیر کے حامی ضرور ہیں گراس میں غلو، مبالغداورانتہا پہندی کو ناپہند کرتے ہیں۔ان حضرات نے اس کے لیے کچھ شرا نظ اور حدود مقرر کی ہیں اور ان سے تجاوز کو جرائت رندانہ قرار دیتے ہیں۔ پہلے ہم غالی اور متشد دطبقہ کے دلائل وآراء کا جائزہ لیس گے۔

علامہ شیخ طعطاوی الجو ہری (م ۱۹۴۰ء): - شیخ طنطاوی اس جماعت کے روح روال ہیں جوسائنسی تفییر کونہ صرف جائز بلکہ اس کے وجوب وفرضیت کا فتویٰ دیتی ہے۔ قرآن اور سائنس کے موضوع پر آپ نے ایک درجن سے زیادہ کتابوں کے علاوہ

www. Oadri in

۲۵ رجلدوں میں قرآن کریم کی مکمل تفسیر بھی تصنیف فر مائی ہے ہماری معلومات کی حد تک سے واحدسائنسي تغيير ہے جوسورہُ فاتحہ ہے لے کرسورہُ ناس تک پورے قر آن کومحیط ہے اور بعد کے سائنسی مفسرین کافی حد تک اس تفسیر کے خوشہ چیس ہیں، کتاب کانام'' الجواہر فی القران الكريم" ہے۔اس تفسير ميں علامه موصوف نے برای محنت كى ہے اور قرآن كى برآيت سے ( چاہے وہ کسی بھی موضوع پر ہو ) زولوجی ،گیلوجی ، باثنی ،اسٹرانومی ،میڈیکل سائنس ،میتھ مینکس ،جغرافیہ اور ایگر یکلچرسائنس جیسے صد ہاعلوم وفنون کا انتخر اج کرکے قرآن کا اعجاز ثابت کردکھایا ہے۔اس اجتہا داور استخراج میں انھوں نے جو جانفشانی اور عرق ریزی کی ہےوہ اٹھیں کا حصہ ہے۔اس کوشش میں اٹھیں جس تکلف، تاویل جمحکم اور کھینچ تان کا سہارا لینایرا ہے اس پر ہم کوئی تنصرہ کئے بغیر علامہ موصوف کے شاگر دِرشیداور سائنسی مفسرین کی صف کے ایک بلندیا پیمفق ڈاکٹر حنفی احمد کی ایک عبارت نقل کرنے پراکتفاء کرتے ہیں: ہارے استاذ مئر م شخ طعطاوی جو ہری مرحوم نے اس ( یعنی سائنسی تفسیرے) سلسلہ میں بڑی کاوش کی ہے اور اپنی تفسیر میں بڑی تفصیلی بحث فرما كرمختلف علوم وفنون كوبيان كياہے جن كى طرف قرآن اشارہ كرتا ہے مكر انھوں نے بعض جگہ بلاضرورت كلام كوطويل كر ديا ہے اورآیات کے معانی کی حدود سے تجاوز کر گئے ہیں۔اپنے بیان کردہ معانی اور آیات کے درمیان تطبیق وجمع کی برواہ بھی نہیں کی ہےاس ہے علم منزل کی مقدار کم ہوگئی ہے(۱۰) ذیل میں ہم علامہ جو ہری کی ای تفسیر کے بعض مقامات کا ترجمہ مدید قارئین کرتے ہیں تا کہ علامہ جو ہری کی فکر کو بچھنے میں آسانی ہو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں: اے امت مسلمہ! علم میراث کے بارے میں صرف چند آیات ہیں جوعکم ریاضی کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے تمہارا ان سات سوآیات کے بارے میں کیا خیال ہے جن میں دنیا بھر کے عجائب موجود ہیں یہ سائنس کا زمانہ ہے بیاسلام کےظہورِنورکا زمانہ ہے اور بیزتی کا زمانہ ہےتو کیوں نہ ہم ان سات سوآیات کے ساتھ وہی معاملہ کریں

جو ہمارے اسلاف نے چند آیات میراث کے ساتھ کیا ہے میں کہتا ہوں الحمد للدہ م اس تفیر میں علوم کا خلاصہ اور نچوڑ پاؤگے۔ ان علوم میں شخقیق علم میراث میں شخقیق سے زیادہ افضل واہم ہے کیونکہ علم میراث میں فیابیہ ہے اور بیعلوم معرفت الہی میں زیادتی کا سبب ہیں۔ للبذا ہر قادر پران کی شخصیل اور شخقیق فرض عین ہے۔ جن علوم کو ہم نے تفییر میں داخل کیا ہے بیدوہ علوم ہیں جن سے کوتاہ نظر مغرور اور جابل فقہاء غافل رہے۔ اب بیدا نقلاب کا زمانہ ہے اور حقائق کے ظہور کا زمانہ ہے اور

جس طرح علامه جو ہری نے علم میراث پر غصدا تارا ہے ای طرح ایک اور مقام پر علم فقه پر بھی اپنے مخصوص انداز میں تنقید فر ماکر سائنسی تفییر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

آخر کیوں علاء اسلام نے علم فقہ پردسیوں ہزار کتا ہیں لکھ ڈالیس جب کیا ہے مقد کے سلسلہ میں چند آیات ہیں جوسو پچاس آیوں سے زیادہ خہیں ہیں ہیں جوسو پچاس آیوں سے زیادہ خہیں ہیں ہیں جیس ہیں گھر کیوں علم فقہ میں تالیف وتصنیف کی جائے اور کا نئات نہیں ہے۔ سامت سو پچاس آیات الیم ہیں جن میں صراحثاً (یہاں لفظ صراحثاً جھی قابل توجہ ہے۔ اسید) ان علوم کا ذکر ہے، ان کے علاوہ سیکروں آیات الیم ہیں جن میں صراحثاً نہ سہی لیکن اشار تا ان علوم کا ذکر ہے تو کیا عقل وشرع اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ علوم کا ذکر ہے تو کیا عقل وشرع اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ جس علم کے متعلق صرف چند آیات ہیں ان میں تو مسلمان مہارت حاصل کریں اور جن علوم کے سلسلہ میں کشرت سے آیات ہوں ان میں تو مسلمان مہارت سے غافل رہیں۔ ہمارے آباء واجدادا آرعلم فقہ میں ماہر شے تو اب مامت مرحومہ کوئر تی اور عروق سے ہمکنار کریں گتا کہ اس کے ذریعہ ہم

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

دیکھتے کہ اب یہی علوم دراصل حقیقی علوم دینیہ ہیں اور یہی معرفتِ
الہی کے علوم ہیں علم فقہ امت کی حفاظت کے لیے ہے اور بیعلوم اللہ
کی معرفت اورامت کی حیات کے لئے ہیں اور ظاہر ہے کہ امت کی
حفاظت ، امت کی حیات سے زیادہ اہم نہیں ہے کیونکہ اگر سرے
سے حیات ہی نہ رہی تو پھر حفاظت کس چیز کی کی جائے گی۔(۱۲)

علامہ جو ہری صاحب کے فرمودات کسی تنجرے سے بے نیاز ہیں۔ بس اتناعرض کردیں کہ علامہ صاحب کی رائے کتنی ہی صائب کیوں نہ ہو گرتفید کا بیانتہا پسنداندازاور مخالفت وموافقت میں بیغلو بہر حال کسی طرح بھی پسندیدہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ساتھ ہی اُن کے مخالف کو یہ کہنے کاحق بھی ہے کہ ہم امت کی حفاظت ہی اس لیے کررہے ہیں کہ امت باحیات رہے۔ فلا ہرہے کہ اگر حفاظت نہ کی گئی تو حیات سے ہی ہاتھ دھو ہیٹھنے کا صدفی صد باحیات رہے۔ فلا ہرہے کہ اگر حفاظت نہ کی گئی تو حیات سے ہی ہاتھ دھو ہیٹھنے کا صدفی صد باحیات رہے۔

علاً مہ عبدالرحمٰن الكوا بي: - علامہ كوا بى زمانے كے لحاظ ہے علامہ جو ہرى ہے مقدم ہيں گرتشد داورغلو كے اعتبار ہے ان ہے كم درجہ كے ہيں ۔ آپ كى ايك كتاب ' طبائع الاستبداد ومصارع الاستبعاذ 'اى موضوع پر ہے يہ كتاب آج ہے ساٹھ ستر سال قبل كى مطبوعہ ہے اس ميں علامہ موصوف نے سائنسی تفيير كى ہؤى هذ ومد ہے جايت كرتے ہوئے قرآن كى متعدد آيات ہے ہيئت و ہندسہ اور فلكيات وطب وغيرہ كے مسائل اسخر ان فرمائے ہيں۔ اس كتاب ميں موصوف نے قرانى آيات ، احادیث اورامام غزالى ورازى وغيرہ كے اس كتاب ميں موصوف نے قرانى آيات ، احادیث اورامام غزالى ورازى وغيرہ كے آوال (جن ميں سے بعض ہم نے گذشتہ صفحات ميں ذكر بھى كئے ہيں ) سے اس طريقہ كا جواز ثابت كيا ہے۔ لكھتے ہيں :

ان آخری صدیوں میں سائنس نے وہ علمی حقائق آشکارا کئے ہیں جن کی دریافت اور ایجاد کا سہرا علماء یورپ اور امریکہ کے سر ہے لیکن قر آن کو دقیق نظر سے پڑھنے والا ان سارے حقائق کو کہیں صراحناً اور کہیں اشار تا پائے گا کہ قر آن نے ان کو تیرہ صدیاں قبل ہی بیان کر دیا ہے۔ بعض حقائق اب تک پردہ خفامیں ہیں تا کہ ایک زمانے میں ان کے انکشاف کے بعد قرآن کا معجزہ ثابت ہواور بیشہادت دیں کہ بیاس ذات کا کلام ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے اور جس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں:

یہ قرآن کے اعجاز کا مسئلہ ہے اور بید ین کا اہم ترین مسئلہ ہے گذشتہ ادوار کے علاء اس پر قادر نہ تھے کہ اعجاز قرآنی کے اس اہم ترین مسئلہ کو کماحقہ اجا گرکریں۔ وہ صرف ان چند باتوں پر تکبیہ کئے بیٹھے تھے جوبعض اسلاف نے کہی ہیں کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہی اس کا معجزہ ہے اور صرف یہی اس کا معجزہ ہے کہ اس نے قیصر روم کے بارے میں قبل از وقت خبر دی تھی کہ الل روم شکست کے بعد عنقریب بارے میں قبل از وقت خبر دی تھی کہ الل روم شکست کے بعد عنقریب بارے میں قبل از وقت خبر دی تھی کہ الل روم شکست کے بعد عنقریب بارے میں گالیں۔

یہ علاء بعض کوتاہ نظر اسلاف کی رائے ہے اختلاف کرنے کی جرائت نہیں رکھتے چنانچہ یہ تیفیر تھسلیل پرآ مادہ ہو گئے اور ہلاک ہو گئے (۱۳)

علامہ طاہر ابین عاشور: - علامہ موصوف نے ''التحریر والتویر'' کے نام سے قرآن

کریم کی مبسوط تفییر تصنیف فرمائی ہے جوایک درجن سے زیادہ مجلدات پرمشمل ہے، پہلی
جلد میں آب نے علوم قرآن کے مختلف شعبوں پردس وقیع مقد مات تحریر فرمائے ہیں، دسوال

مقدمہ آپ نے ''اعجاز القران'' کے عنوان سے خاص کیا ہے۔مقدمہ کی ابتداء میں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ:

آپ اس مقدمہ میں چندایسے اصول اور نکات ملاحظہ فرمائیں گے جن سے اب تک اعجاز قرآن پر لکھنے والے علماء مثلاً باقلانی، الرومانی، عبدالقاہر الجرجانی، الخطابی، قاضی عیاض اور سکاکی وغیرہ غافل رہے لہٰذااس مقدمہ کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔(۱۴)

اس مقدمہ کو بغور پڑھنے کے بعدا پی ناقص فہم کے مطابق جو کچھ ہماری سمجھ میں آسکا اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اعجاز قرآن کی تین جہتیں ہیں، پہلی اور دوسری جہت تو علوم عربیہ اور فصاحت وبلاغت سے متعلق ہے جبکہ تیسری جہت کے متعلق علامہ موصوف لکھتے ہیں:

قرآن کے اعجاز کی تیسری جہت وہ علوم ہیں جواس کے معانی میں

ودیعت کئے گئے ہیں اور حقائق علمیہ وعلوم عقلیہ کی طرف وہ

اشارات ہیں کہ نزول قرآن کے زمانے میں عقل انسانی وہاں تک

نہیں پہنچ سکی اور اس کے بعد بھی صدیوں تک فکر انسانی کی رسائی

وہاں تک نہ ہوسکی ۔ اب عصر حاضر میں وہ حقائق آشکارا ہوئے ہیں

جس سے قرآن کا اعجاز ثابت ہوا ہے اور اعجاز قرآنی کی یہی وہ جہت

ہر بچھ آگے فرماتے ہیں:

پھر بچھ آگے فرماتے ہیں:

اس تیسری جہت ہے قرآن پورے عالم انسانیت کے لئے مجزہ ہے اور بیا ایسا مجزہ ہے کہ زمانے کی رفتار کے ساتھ بیجی مستمراور رواں ہے تا کہ غیرعرب اقوام اس کے ترجمهٔ معانی کودیکھیں اور اس کے احکام تشریعیہ، حکمیہ اور اخلاقیہ وغیرہ کودیکھیکراس کے اعجاز کا ادراک کرسکیں (۱۲)

و اکر حنفی احمد کی رائے: - و اکر موصوف علامہ جو ہری کے شاگر دہیں اپنے استاذکی طرح انھوں نے بھی اس موضوع پر کافی لکھا ہمان کی گراں قدر تھنیف 'التفسیر العلمی للآیات الکونیة 'اس وقت بھارے پیش نظر ہے۔ مقدمہ بیل فرماتے ہیں:

یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس صدی کے اوائل میں سائنس اور علوم جدیدہ نے جو وسعت اور ترقی حاصل کی ہے اس کے باوجود سوائے چند حفر ات کے اب تک لوگوں نے ان دقائق کی طرف توجہ بیں کی جو قرآن نے حیات و کا نئات کے بارے میں بیان فرمائے ہیں (کا)

اس کے بعد آپ نے اس عدم توجہ کے چند اسباب بیان کے ہیں۔ ان کی رائے میں اس کا سب بیہ ہے:

اس کا سب سے اہم سب بیہ ہے:

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہدایت وارشاد کی ایک کتاب ہے حقائق کونیہ یا دقائق علمیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں (۱۸) کچھآ گے چل کر لکھتے ہیں:

یہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو قدیم یورپ میں چلا آ رہا تھا کہ آسانی
کتب کا ئنات کے علم دقیق کی حامل نہیں ہوتیں بلکہ وہ صرف انسان
کی ہدایت وفلاح کا سامان رکھتی ہیں اور یہ کہ علم وسائنس اور دین و
نہ ہب دومتضاد چیزیں ہیں جو بھی آپس میں جع نہیں ہوسکتیں۔(۱۹)
پھر انھوں نے بڑی تفصیل سے قرآن میں علوم کا ئنات کی موجودگی اور ان کے

التخراج كے حق ميں دلائل ديئے ہيں لکھتے ہيں كه:

قرآن اپنے اسلوب بلاغت اور معانی کی بلندی اور جوامع الکام میں مجرہ ہے قرآن ان واقعات اور قصص کے اعتبار سے مجرہ ۔ ہے جواس نے انبیاء سابقین (علیہم السلام) اور ان کی اقوام کے بارے میں بیان کئے ہیں جن کواس زمانے میں سوائے اہل کتاب کے اور کوئی نہیں جانیا تھا، قرآن مجرہ ہے اپنے حکیما نداد کام کے اعتبار سے جو ہر زمانے اور ہر مکان میں عین فطرت بشری کے مطابق ہیں ، اسی طرح وہ مجرہ ہوان علوم و تھا کق کے اعتبار سے جن کواس نے انفس و آفاق کے بارے میں بیان کیا ہے اس کے کدان تھا کق کونہ تو کوئی اس کے نزول بارے میں بیان کیا ہے اس کئے کدان تھا کق کونہ تو کوئی اس کے نزول بارے میں بیان کیا ہے اس کے کدان تھا کق کونہ تو کوئی اس کے نزول بیمن جانی جانیا تھا نہ ہی صدیوں بعد تک کوئی و ہاں تک پہنچا ، یہاں تک کہ علوم جدیدہ اور سائنس نے اپنے تج ہے اور مشاہدے کے ذریعہ چند برس قبل ان کوا جا گر کیا ہے ، تو قرآن ان اتمام جہتوں کے اعتبار سے مجرہ نے باور اس جیسی کتاب لانے کا بار ہا چیننے کیا (۲۰) مکرین کواس جیسی کتاب لانے کا بار ہا چیننے کیا (۲۰)

اس کے بعد آپ نے وہ آیات تحریر کی ہیں جن میں جن وانس کو قر آن کے مقابلہ کا چیلنج کیا گیا ہے، پھر لکھتے ہیں: جب ہم بیتلیم کرتے ہیں کہ قرآن زمان و مکان کی قید سے ماورا ہر
ایک کے لئے بھی اور غیر عرب والوں کے لئے بھی اور غیر عرب
کے لئے بھی تو ظاہر ہے کہ غیر عربی کے لئے اس کے مجز و کبری یعنی
مجز واسلوب و بلاغت کا ادراک بہت دشوار ہے لہٰذا ان کے لئے وہ
دیگر مجز ات ہیں جواس کے معانی میں پوشیدہ ہیں تا کہ ان کے ذریعہ
دیگر مجزات ہیں جواس کے معانی میں پوشیدہ ہیں تا کہ ان کے ذریعہ
تے غیر عرب کے لئے قرآن کے اعجاز کا ادراک ممکن ہواور ان پر
قرآن کے صدق دعویٰ کی ججت تا م ہوجائے۔(۲۱)

واکٹر جعم علی عبدالقادر: -فضیلت آب ڈاکٹر جعم علی عبدالقادر جامعۃ الازھرکے شعبہ تفسیر میں علوم قرآن کے استاذ ہیں، راقم الحروف کو بھی آپ سے استفادے کا شرف حاصل ہے تفسیر اور علوم قرآن میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس موضوع پر دسیوں قیمی کتابوں کے علاوہ بے شار مقالات بھی تحریر فرمائے ہیں اس وقت آپ کی ایک نہایت تحقیقی تصنیف 'جالال الفکر فی التفسیر الموضوعی لآیات من الذکر ''راقم کے پیش نظر ہے اس میں آپ نے سائنسی تفسیر پر تفصیلی بحث فرمائی ہے جوتقریباً وس صفحات پر مشمل ہے فرمائے ہیں:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تشریع و معاملات کی کتاب ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ تا مل وعبادات کی کتاب ہے، بعض لوگوں کا مانتا ہے کہ وہ تو حید وایمان کی کتاب ہے، بعض کی نظر میں وہ بلاغت وادب کی کتاب ہے ملائے مقاوعی '' کی کتاب ہے حالانکہ حقیقت سے کہ وہ کتاب 'جے مع فاوعی '' ہے مع فاوعی '' ہے مع کر کے محفوظ کی ہوئی ) تمہیں جس چیز کی جبتی ہوتم اس میں یا وگے کیونکہ اللہ کی جانب سے وہ ایک مجمزہ ہے اس کے دیگر وجو وہ اعجاز کے ساتھ ایک علمی اور سائنسی اعجاز بھی ہے جس نے مکابرین ومنکرین کے منھ بند کردیتے ہیں۔ مکابرین ومنکرین کے منھ بند کردیتے ہیں۔ اعجاز قرآنی کے اس پہلو پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کیونکہ یہ ایک نزاعی مسئلہ بن کررہ گیا ہے۔ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ قرآن ان نزاعی مسئلہ بن کررہ گیا ہے۔ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ قرآن ان

www.Oadri.in

اشیاء (بعنی سائنسی پہلو) کا حمل ہیں ہوسکتا کیونکہ وہ اس کے لئے نازل ہی نہیں ہوا ہے اس فکر کے ساتھ ان کے ذہن جمود و تعطل کا شکار ہوگئے اگر بی فکر درست تسلیم کر لی جائے تو پھر بیہ کہنا تھے نہ ہوگا کہ قرآن ہرزمانے اور مکان میں ہدایت و اعجاز کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ اس جمود کی فکر کے ساتھ ہمیں بیت لیم کرنا ہوگا کہ قرآن زمانے کی رفتار اور بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں کہتا ہوں کہ حقیقت بیہ ہے کہ قرآن زمان و مکان کی قید سے ماوراء ہر حال میں ہر چیز کی صلاحیت رکھتا ہے اب جو بھی چیز ہمارے ماوراء ہر حال میں ہر چیز کی صلاحیت رکھتا ہے اب جو بھی چیز ہمارے سامنے نئی آئے گی ہم اس کو قرآنی معیار پر پر تھیں گے اگر اس کے موافق ہوگی قروہ ہماراعقیدہ بن جائے گی اور جو اس کے مخالف ہوگی موافق ہوگی۔

آج کے ترقی یافتہ دوراورعلوم کے ارتقاء سے بیٹابت ہوتا ہے کہ جو کچھ آج علم و تحقیق کی بنیاد پر ٹابت ہور ہا ہے ان سب کی طرف قرآن پہلے ہی متوجہ کر چکا ہے یااس کی طرف اشارات کر چکا ہے (۲۲)

ایک سفحہ کے بعد لکھتے ہیں:

قرآن میں سیڑوں آیات ہیں جوعلم طبیعیات، فلکیات، علم نباتات و حیوانات، طب وصحت اور اگر کیلچر وغیرہ علوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو کیا بید مناسب نہیں ہے کہ ہم ان آیات کے معانی عالم غیر عرب کے سامنے پیش کریں اور قرآن کے سائنسی اور علمی اعجاز کو اجاگر کریں کہ آج کا علم اور تحقیقات جو پچھ کہدر ہی ہیں قرآن وہ سب پہلے ہی بتا چکا ہے کیا اعجاز قرآن کا بید پہلومغرب کے مادہ پرست ذہن کو متاثر کرنے کے لئے کافی نہیں ہے؟ بالحضوص ایس صورت میں کہ اسے ہی وضع کر وقائل کا انسان اصولوں سے وہ بھی انکار صورت میں کہ اسے ہی وضع کر وقائل کا انسان اصولوں سے وہ بھی انکار

طریقہیں ہے؟ (۲۳)

یتھیں سائنسی تفییر کے بعض پر جوش حامیوں کی آراءاوران کے دلائل۔ان دلائل میں سے نہ سب سے اتفاق کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی تمام باتوں سے اختلاف ہمیں ان کی بعض باتیں قبول ہیں اور بعض میں تا مل ہے۔

ان دلائل کا بنظر غائر مطالعہ کرنے ہے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ان تمام دلائل کی عمارت ان دو بنیا دی مقد مات پر قائم ہے۔

(۱) قرآن کریم میں تمام علوم اولین وآخرین جمع کردیئے گئے ہیں۔

(۲) قرآن کریم کی جدید سائنسی نظریات سے مطابقت قرآن کریم کے اعجاز کا ایک پہلو ہے، اور اس راستہ سے سائنس پرآئھیں بند کرکے اعتماد کرنے والوں کے درمیان قرآن کی حقانیت ثابت کرنا آسان ہے، اور جدیدا ذہان کو اسلام کی دعوت دینے کا یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے۔

پہلے مقدمہ کو ثابت کرنے کے لئے ان حضرات نے تین طرح کے دلائل پیش کئے ہیں۔
(۱) قرآن کریم کی بعض آیات (۲) بعض آ ثار صحابہ (۳) متقد مین علاء کی آراء
جب کہ دوسرے مقدمہ کے ثبوت میں ان حضرات نے قرآن کریم کے اعجاز کی بحث
چھٹری ہے، اور ساتھ ہی سائنسی علوم کی ترقی اور روز افزوں اس کے ترقی پذیر ہونے کی
بات کی ہے۔ ان تمام دلائل اور ان کے مقدمات کا تحقیقی اور تنقیدی تجزیدا پنے مقام پرآئندہ
صفحات میں آئے گا۔

ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس طریقہ تفییر کے جامی دوقتم کے ہیں ایک طبقہ متشددین کا ہے جبکہ ایک طبقہ علاء ایسا بھی ہے جو اس طریقہ تفییر کا جامی ضرور ہے گراس میں غلو، مبالغہ اور انتہاء پیندی کونظر استحسان ہے نہیں دیکھتا، اس طریقہ تفییر کے جواز کے لئے ان حضرات نے پچھ حدود اور شرا انظام تقرر کی ہیں ، اس طبقہ ہے ہم صرف ایک صاحب نظر عالم کی رائے نفل کرنے پراکتفاء کرتے ہیں۔
امام منح تی الشحراوی: - عالم ربانی امام متولی الشحراوی اِس آخری دور میں ایک مفتنم اور اسلاف کرام کی یادگار تھے۔ عالم دین اور عارف باللہ ہونے کے ساتھ ساتھ علوم مستی اور اسلاف کرام کی یادگار تھے۔ عالم دین اور عارف باللہ ہونے کے ساتھ ساتھ علوم استعمال میں ایک میں سیموں استحداد کے ساتھ ساتھ علوم سیموں سیمو

جدیدہ پر بھی آپ کی نظرتھی ہتھیں کی گہرائی اور رائے کی پختگی کے ساتھ اعتدال پسندی آپ
کا خاص وصف تھا، پچاس سے زیادہ کتب کے مصنف ہیں جن میں ایک مبسوط تفسیر قرآن
بھی ہے۔اس وقت آپ کی ایک معرکۃ الآراء کتاب ''مجزۃ القرآن' ہمارے پیش نظر ہے،
اس کتاب کے بعض اہم مقامات کا ترجمہ ہدیئہ قارئین ہے۔

آپفرماتے ہیں:

"قرآن كريم مين وسعت تجد د إاوريمي وسعت تجد داعاز قرآن کومتم اورمسلسل قائم رکھنے میں بنیادی کردارادا کرتی ہے۔اگرہم تسلیم کرلیں کہ قرآن اور اس کے معانی میں بیوسعت تحد دنہیں ہے اوراس کا سارااعاز ایک زمانے یا کسی ایک صدی میں ظاہر ہوگیا تو لازم آئے گا کہ آخر کی صدیوں میں قرآن بغیر معجزہ کے رہ گیا۔ یہ بات درآن میں جمود و قطل کے مترادف ہے۔ جبکہ قرآن کی زمانے میں جامداور تغطل پذیرنہیں ہوااور نہ بھی ہوگا۔وہ ہرآئندہ نسل اور ہر آنے والے فردبشر کو بفتر رطاقت وہم اینے اعجاز کا ثبوت فراہم کرے گا اس طرح که وه حقائق جو گذشته نسلول بر منکشف نه هوئے اور زمانے کی رفتار نے خودان کومنکشف کیا آئندہ سلیں ان حقائق کو پہلے ہے قرآن میں موجود یا کیں گی ،ہم دیکھتے ہیں کہرسول کریم ملاللہ نے صرف اس قدرتفسیر بیان فرمائی جواس زمانے میں دین کے احکام کے لئے ضروری تھی۔ وہ حقائق اور دقائق علمیہ جواللہ تعالی مستقبل میں انسانی عقل اور علم کے ذریعہ روشن فرمانے والا تھاان کوآپ نے بیان نہیں فر مایا، کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہزول قرآن کے وقت عقل انسانی ان حقائق کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی لہذا آپ نے صرف وہ معانی بیان فرمائے جوان کی فکری سطح کے مطابق اوران کی ضروریات کے لے کافی تھے۔ پھر زمانہ گذرتا گیا اور انسانی علم وفکر ارتقاء کی منزلیں طے کرتی گئی

یہاں تک کدانسان خودا پی عقل وفکر کے ذریعدان حقائق تک پہنچ گیا اب قرآن کی وسعت تجدّ دنے ان سارے حقائق کواپنے اندرسمو لیا''(۲۴)

ایک اورمقام پرآپ فرماتے ہیں:

"قرآن کریم کسی بھی حال میں قوانین فطرت اور حقائق کونیہ ہے متصادم نہیں ہوسکتا اگر کہیں بدتصادم پایا جاتا ہے تو یا تو قرآن کا سیحے معنی سیحھنے میں غلطی کی گئی ہے یا پھر جس کو ہم حقیقت واقعیہ ثابتہ سیحھ رہے ہیں در حقیقت وہ حقیقت ثابتہ ہے بی نہیں "(۲۵)

ایک اورمقام برفرماتے ہیں:

"الله تعالی کے علم قدیم و محیط میں یہ بات تھی کہ زول قرآن کے چند صدیوں بعد پچھاوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ ایمان کا دورختم ہوگیا اب سائنس کا دور شروع ہوا ہے۔ اس لئے عالم الغیب نے پچھالی چیزیں قرآن میں پوشیدہ فرمادیں جواس تتم کا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے قرآن میں پوشیدہ فرمادیں جواس تتم کا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے قرآن کا عجاز ثابت کرشیں "(۲۲)

سائنسی تفییر کا جواز فراہم کرنے کے بعدامام موصوف یہ تنبیہ بھی فرماتے ہیں:

"اس وسعت تجدّ د کا بیمعنیٰ ہر گرنہیں ہے کہ ہم قرآن پروہ معانی
مسلط کردیں جن کی آیات قرآنیہ خمل نہ ہوں، یاان آیات کے ساتھ
ایسا برتاؤ کریں کہ گویا یہ نھیں علوم وفنون کے بیان کے لئے نازل
ہوئی ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن اس لئے نازل
منہیں ہوا ہے کہ وہ علم ہندسہ علم فلک یاعلم فضاء کے رموز واسرار بیان
کرے، قرآن نے ابتداء ہی میں اپنے مقصد نزول کوان الفاظ میں
کرے، قرآن نے ابتداء ہی میں اپنے مقصد نزول کوان الفاظ میں
واضح کردیا ہے۔ ھدی اللمتقین یعنی یہ کتاب ہدایت ہے' (۲۷)

## مخالفين كيآراء

جہاں اس طریقہ تغیر کے متشد دھامی ہیں وہیں پچھاہل علم اس کے شدید مخالف بھی ہیں ، مخالف علماء کی رائے ہیں اس طریقہ سے قرآن کی تغییر کرنا قرآن کے نقدس کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ جس طرح اس طریقہ تغییر کے حامی بعض متقد مین کے دامن میں بناہ لیتے ہیں اس طرح اسکے مانعین بھی اپنے موقف کی جمایت میں بعض متقد مین علماء کی رائے کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اگر مجوزین نے امام غزالی اور حافظ سیوطی کو پیش کیا تو مانعین اپنی تائید میں امام ابواسحاق شاطبی (م ۹۰ مے ھی کو پیش کرتے ہیں ، امام شاطبی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ''الے صوافیقات فی اصول الاحکم میں امان کوگوں پرشد بدتنقید کی ہے جضوں نے قرآن کریم سے علوم اولین و آخرین کے استخراج کا دعو کا کیا ہے۔

امام ابواسحاق شاطبی کی رائے:-امام شاطبی نے ''مقاصد شرع'' پر بحث کے ضمن میں ان علوم کا تذکرہ کیا ہے جن سے عصرِ نزولِ قرآن میں اہل عرب واقف تھے، پھران کی دوستمیں کی ہیں فائدہ مند، اور نقصان دہ ، پھر فرماتے ہیں کہ شریعتِ اسلامیہ نے نافع کو

برقر اررکھااورنقصان دہ کوممنوع قراردے دیا،اس کے بعد فرماتے ہیں:

"بہت سے لوگوں نے علوم قرآن کے سلسلہ میں حدسے تجاوز کیا ہے، اور متفد مین ومتاخرین کے تمام علوم مثلاً طبیعات علم التعالیم علم الهندسه، ریاضیات منطق اور علم الحروف وغیرہ کو علوم قرآن میں شامل کرلیا ہے، ہم نے جو کچھ پیچھے کہا ہے اس کی روشی میں اگرد یکھا جائے تو ید درست نہیں ہے"۔ (۲۸)

اس کے بعددلیل کے طور پر فرماتے ہیں:

سلف صالحین (صحابہ وتابعین) قرآن، اس کےعلوم اور جو پچھاس میں ودیعت کیا گیا ہے اس سب کے سب سے بڑھ کر جانے والے تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کسی نے ان علوم میں پچھ کلام کیا ہو، انہوں نے صرف احکام تکلیفیہ اوراحکام آخرت وغیرہ پر ہی کلام کیا ہے اگر ان حضرات نے ان علوم پر پچھ کلام کیا ہوتا تو وہ ضرورہم
تک پہو پنجا، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات ان کے قائل نہیں
تھے، بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ علوم (یعنی طبیعات، ریاضی اور
منطق وغیرہ) جن کا بیلوگ دعوی کرتے ہیں وہ قرآن کے مقصد میں
شامل نہیں ہیں، البتہ قرآن کریم میں عربوں کے بعض علوم سے تعرض
کیا گیا ہے۔ (۲۹)

جن لوگوں نے قرآن کریم میں علوم اولین وآخرین کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے ان کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے امام شاطبی فرماتے ہیں۔

> بالوگان آیات سے استدلال کرتے ہیں و نسز لنا علیک الكتاب تبياناً لكل شيء، اورآيت كريمه ما فرطنا في الكتاب من شيء اوربه لوك فواتح السوراورجو يجهاس باري مين نقل کیا گیا ہے اس کو بھی دلیل میں لاتے ہیں،اوراس سلسلہ میں حضرت علی کرم الله وجہ کے بعض اقوال بھی پیش کئے جاتے ہیں ،مگر یہ جملہ دلائل محل نظر ہیں،جن آیات کو پیش کیا گیا ہے ان میں مفسرین كنزديك تبياناً لكل شيء عمرادوه امورين جن كأتعلق شرعی احکام وعبادات ہے ہاوردوسری آیت میں"الکتاب" سے قرآن نہیں بلکہ لوح محفوظ مراد ہے، حالانکہ لوح محفوظ کے بارے میں بھی بنہیں کہا گیا ہے کہ وہ تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ کوسموئے ہوئے ہے، جہاں تک سورتوں کے ابتدائی حروف کا تعلق ہے تو بعض اصحاب سيرنے ذكركيا ہے كەعرب ان سے اسى طرح آگاہ تھے جيسے جمل کے عدد سے جس کاعلم انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کیا تھا،اس بات کا بھی احتمال ہے کہ بیدان متشابہات سے ہوں جن کی تفسیراللہ کےعلاوہ اور کوئی نہیں جانتا، رہی یہ بات کہان حروف سے دیگرعلوم مراد لئے جائیں ،تو متقد مین میں ہے کسی نے بھی اس کا دعویٰ

نہیں کیا، لہذاان حروف میں ان حضرات کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے،
اور حضرت علی یا دیگر صحابہ ہے اس سلسلہ میں جو پچھ آل کیا جاتا ہے وہ
ہمار نے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ (۳۰)
اور آخر میں امام شاطبی اپناحتی موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
یہ جائر نہیں ہے کہ ہم ان علوم کوقر آن میں داخل کر دیں جواس کے
مقتضاء کے خلاف ہیں بالکل اس طرح جسے یہ بات درست نہیں ہے
کہ ہم ان علوم سے خفلت برتیں جوقر آن کے مقتضاء کے عین مطابق
کہ ہم ان علوم سے خفلت برتیں جوقر آن کے مقتضاء کے عین مطابق
ہیں۔ (۳۱)

یہاں اس بات کا ذکر بھی ہے جانہ ہوگا کہ امام شاطبی کی رائے اور ان کے دلائل پر علامہ طاہر ابن عاشور (جن کی رائے اختصار کے ساتھ ہم نے گزشتہ صفحات میں نقل کی تخصی ) نے اپنی آفسیر'' التحریر والتو بڑ' کے مقدمہ میں بھر پور تنقیدی نظر ؛ الی ہے، اور امام شاطبی کے ان دلائل کا جواب دیا ہے۔

اب ذیل میں ہم ان حضرات میں ہے چندنمائندہ اہل علم کی آراءاوران کے دلائل پرایک تفصیلی نظر ڈالیں گے، جواس طریقہ تفسیر کی مخالفت کرتے ہیں، گزشتہ صفحات کی طرح یہاں بھی ہم صرف ان حضرات کی آراء قال کرنے پراکتفاء کریں گے اوران پراپنا تجمرہ آئندہ صفحات کے لئے محفوظ رکھتے ہیں۔

شخ محمود هلتوت سابق شخ الأزهر: آپ نے قرآن كى ايك مبسوط تفير تحرير فرمائى ہاس تفير كے مقدمہ ميں آپ نے سائنسی طريقة تفير سے اختلاف رائے كيا ہے، فرماتے ہيں:

"ایک طاکفہ نے جو دانشوروں کا طاکفہ کہلاتا ہے علوم عصریہ سے استفادہ کیا اور سائنس، فلسفہ اور میڈیکل سائنس وغیرہ کے نظریات سے متاثر ہوکر اس کے مطابق قرآن کی تفییر کرنا شروع کردی ان حضرات نے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا بیار شادد یکھا۔ مافسو طنا فی الکتاب من شبی (ترجمہ: نہیں نظرانداز کیا ہم نے کتاب میں کسی

www. Oodri in

چیز کو) اور اپنے حسب منشاء اس کی تاویل کر کے تغییر قرآن کے میدان میں ایک نیادروازہ کھول دیااورعلوم جدیدہ کی اساس پرقرآن کی کے تغییر کرنے گئے اور مید گمان کیا کہ اس طرح وہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں '(۳۲) رہے ہیں'(۳۲) اس کے برچم کو بلند کررہے ہیں'(۳۲) اس کے بعدایی رائے کا اظہار کرتے ہیں:

''تغییرقرآن کے سلسلہ میں پینقطہ نظر بلاشہ خطاء پر بنی ہے اس لئے کہ قرآن اس لئے نازل نہیں کیا گیا کہ وہ سائنسی نظریات اور دقائق کونیہ پر گفتگو کرے بینظر بیاس لئے بھی درست نہیں ہے کہ اس کے عامی قرآن کے معانی کی تاویل میں اُس تکلف اور تعسف ( تھینچ تان ) سے کام لیتے ہیں جونہ صرف یہ کہ ذوق سلیم پربار ہے بلکہ اعجاز قرآنی کے منافی بھی ہے۔

متصادم ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا'' (۳۳) شخ موصوف سائنسی تفسیر کی چندمثالیں دے کران پرتبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''اگرعلم و تحقیق کا یہی حال رہا تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے ان عالی

مرتبت مفسرین میں ہے کوئی صاحب بیدعویٰ بھی کردیں کہ ڈارون کا

نظرید ارتقاء قرآن کی فلال فلال آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔

ڈارون نے پینظریاب آخری دور میں پیش کیا ہے جبکہ قرآن اس کو

سيرون سال قبل بيان كرچكائے" (٣٣)

یہاں اس بات کی طرف اشارہ دلچنی سے خالی نہ ہوگا کہ شخ موصوف نے یہ بات محض اپنی دلیل میں وزن پیدا کرنے کے لئے کلھی ہوگی ورنہ شایدان کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو کہ واقعی چندسال بعدا کے محقق یہ کارنامہ انجام دے دیں گے ،مصر کے ڈاکٹر صلاح الدین ابوالعینین نے ایک کتاب 'حک ایمة البشو علمیا ''کے عنوان سے تصنیف کی جو مکتبہ شمس الفکر القاھرہ سے 1998ء میں شائع ہوئی ،اس کتاب میں ڈاکٹر موصوف نے ڈارون کے 'نظریۂ ارتقاء'' رفضیلی گفتگو کرتے ہوئے اس باطل نظریہ کوقر آن کریم کی بعض آیات کے عین مطابق ثابت کرنے کی طفلانہ کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر حنی حمدان الدسوقی نے اپنی کتاب ''الاعجاز'' میں ڈاکٹر ابوالعینین کے اس خلاف اسلام نظریہ کا تحقیقی ردکیا ہے (۳۵)

شيخ هلتوت اس بحث كاختام يرفر ماتے ہيں:

"ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ علیٰ اللہ یہ جاند کا کیا معاملہ ہے جمعی غائب ہوجاتا ہے جمعی باریک ہوتا ہے جمعی پورا گول ہوجاتا ہے بعثی ایک حال پرنہیں رہتا اس پر اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی (ترجمہ)" دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے جاندوں کے متعلق (کہ یہ کیوں کر گھٹے ہوئے ہیں) فرمائی رائد ہوقت کی علامتیں متعلق (کہ یہ کیوں کر گھٹے ہوئے ہیں) فرمائیے بیدوقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لئے اور جج کے لئے "(۳۲)

ای طرح اوگوں نے روح کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے بیآیت نازل فرمائی (ترجمہ)'' بیدریافت کرتے ہیں آپ سے روح کی حقیقت کے

متعلق (آبیس) بتائے روح میرے رب کے تھم سے ہاور نہیں دیا

گیا ہے تہہیں علم گرتھوڑا سا' (۳۷) کیا یہ آیات واضح طور پر دلالت

نہیں کر رہی ہیں کہ قرآن الی کتاب نہیں ہے جس میں اللہ تعالی تھائن کونیہ اور دقائق علمیہ کی شرح فرمانا چاہتا ہے دراصل قرآن کتاب

ہرایت ہے کتاب اصلاح ہاور کتاب تشریع واحکام ہے' (۳۸)

علا مہ عبد العظیم الزرقافی: - علامہ موصوف از هر کے شعبۂ تفییر میں علوم قرآن کے

پروفیسر تھے۔ آپ نے ''مناهل العرفان فی علوم القران ''کنام سے دوجلدوں

میں بڑی معرکۃ الآراء کتاب تصنیف فرمائی ہے اس میں ''موقف القران مین العلوم

الکونیه ''کے عنوان سے ایک مستقل باب قائم کر کے سائنسی تفییر کے عدم جواز پر آپ نے

دلائل دے ہیں ،فرماتے ہیں:

"قرآن نے إن علوم كونيكوا پنا بنيادى موضوع قرار نہيں ديا ہے يہ اس لئے كہ يہ علوم قانون ارتقاء ك آ گے مجبور ہيں كہ ان ہيں بھى ارتقاء ہو دوسرے يہ كہ ان علوم كى دقيق تفاصل عام نہم انسانى سے بلند ہيں اور تيسرے يہ كر آن كاصل مقصود كے مقابلہ ہيں يہ علوم استے اہم نہيں ہيں كيونكہ قرآن كاصل مقصدانا نيت كى فلاح اور دنيوى واخروى سعادتوں كى طرف انسان كى ہدايت ورہنمائى ہے۔ قرآن كتاب ہدايت واعجاز كى حدود سے تجاوز كريں اگر كہيں قرآن نے تقائق كونيہ كاذكر ہيں ہے كہ ہم كاذكر ہي كيا ہے تو وہ بھى دراصل ہدايت كے لئے ہاور يہ" دلاللہ المحلق على المحلق على المحلق "كى قبيل سے ہے تھائق كونيہ كاذكراس لئے المحلق على المحلق "كى قبيل سے ہے تھائق كونيہ كائر كراس لئے خوان كر ہيں ہے كہ قران ہيئت وفلكيات اور طبيعيات اور كيم سٹرى كے تقائق اور علم ہندسہ كاكوئى مسئلہ كى يا جا كہ اس سے حساب، جرومقابلہ اور علم ہندسہ كاكوئى مسئلہ كى يا جا كہ اس سے حساب، جرومقابلہ اور علم ہندسہ كاكوئى مسئلہ كى يا جا كہ اس سے حساب، جرومقابلہ اور علم ہندسہ كاكوئى مسئلہ كى يا جا كے ، نہ يہ مقصد ہے كہ علم طب ميں ايک شخصا كان خاف كيا جا كے اس اور تشریخ اللہ اللہ نے باب اور تشریخ الاعضاء میں ایک شخصل كااضاف كيا جا كے اللہ خاصل كااضاف كيا جا كے السے خطب ميں ایک شخصل كااضاف كيا جا كے اللہ خطب ميں ایک شخصا كال كالفاف كيا جا كے اللہ ديم خال كالفاف كيا جا كے اللہ مناسہ كاكوئى مسئلہ كے باب اور تشریخ اللہ عضاء ميں ایک شخصل كااضاف كيا جا كے اللہ ديم خوال كالفاف كيا جا كے اللہ ديم خوال كيا جا كے اللہ عضاء ميں ایک شخص كونے كالم كالفاف كيا جا كے اللہ عضاء ميں ایک شخص كونے كونے كالوں كالم كالفاف كيا جا كے اللہ علیا جا كے اللہ عضاء ميں ایک شخص كونے كونے كے اللہ علیا جا كے اللہ علیا ہے كے اللہ علیا جا كے اللہ علیا جا كے اللہ علیا ہے كے اللہ علیا جا كے اللہ علیا ہے كے اللہ علیا ہے كے اللہ علیا ہے كے اللہ علیا ہو كے اللہ علی خوال ہو كے اللہ علیا ہو كیا ہو كے اللہ علیا ہو كے ا

اور نہ یہ مقصد ہے کہ وہ علم حیوانات، نباتات یا طبقات الا رض کے مسائل پر گفتگو کر ہے۔ لیکن بعض محققین جن کوعلوم قر آن اوراس کے معارف میں وسعت دینے کا شوق پیدا ہوا انھوں نے قر ان کوعلوم کونیہ وعصر بیہ کے تناظر میں دیکھنا شروع کر دیا حالانکہ وہ اس عمل میں سراسر ملطی پر ہیں اور حدسے تجاوز کر گئے ہیں۔ اگر چہاس سلسلہ میں ان کی نیت اچھی اور جذبہ صادق ہے مگر نیت کی صحت اور جذبہ کی صدافت اس بات کا جواز نہیں بن سکتے کہ آدمی خلاف واقعہ بات میان کرے اور اللہ کی کتاب پر ایسے معانی مسلط کر دے جواس کے میان کرے اور اللہ کی کتاب پر ایسے معانی مسلط کر دے جواس کے مقصد نزول ہے میل نہ کھاتے ہوں بالخضوص الی صورت میں کہ جب قرآن نے خود متعدد مقامات پر اپنے مقصد نزول کا ببا تک دال اعلان کیا ہوں (۳۹)

اس کے بعد آپ نے وہ آیات نقل فرمائی ہیں جن ہیں قرآن کا مقصد نزول اور اس کا منصب ہدایت وارشاد بیان کیا گیا ہے۔ پچھآ گے چل کرایک اور مقام پرتحریفرماتے ہیں۔

''جو تحقیقات کل کے علماء ہیئت وفلکیات نے کی تھیں آج کے علماء
نے ان سب کو باطل قرار دے دیا ، کل علم طبعیات کے ماہرین نے جو

پچھ کہا تھا آج کے علماء اس کے مخالف نظریات پر قائم ہیں کل جو
بات مؤرخین عالم نے ثابت کی تھی آج کے مؤرخین اس کی نفی کرتے
ہیں ، کل کے مادہ پرستوں نے علم وعقل کے سہارے جن جن باتوں کا

انکار کیا تھا آج کے مادہ پرست اُسی علم وعقل کے دعوے کے ساتھ

ان سب کو تشلیم کر رہے ہیں اس سب کے بعد کیا ہے کی طرح بھی

مناسب ہے کہ ہم ان علوم کے سلسلہ میں خود کو دھو کے میں رکھتے
مناسب ہے کہ ہم ان علوم کے سلسلہ میں خود کو دھو کے میں رکھتے

ہوئے کی خوش فہی کا شکار رہیں'' ( ، ہم )

عباس العقاد کی رائے: -عربی کے صاحب طرز شاعر ،علوم اسلامیہ اور تاریخ کے ماہر ، بلند پایہ فکر وادیب عباس محمود العقاد کسی تعارف کے متابع نہیں ہیں ،وہ اپنی روش خیالی

یا بالفاظ دگر آزاد خیالی کے باعث اکثر علماء کا ہدف تقید بنتے رہے ہیں ،ان کی بعض آراء سے ذاتی طور پر ہمیں بھی اتفاق نہیں ہے مگر بیدد کچھ کر جیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تمام تر روثن خیالی اور تجدّ دیسندی کے باوجوداس طریقۂ تفییر کے مخالف ہیں۔

ان کی کتاب''السفسلسفة القسو آیة ''ہمارے پیش نظر ہےاس کے چند ضروری اقتباسات ہدیئہ قارئین ہیں، لکھتے ہیں:

"انسانی علوم کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جارہا ہے، جو ناقص تھا وہ کائل، جو گنجلک تھا وہ واضح اور جومنتشر تھا وہ مرتب ہورہا ہے خطاء صواب کی حدود میں داخل ہورہی ہے اور تحمین وشک یقین میں تبدیل ہورہے ہیں سائنسی قواعد شلیم کے بعدا نکار اور شوت کے بعد بطلان ہے ہمکنار ہورہے ہیں جو تھا کق حرف آخر سمجھے گئے تھے ان میں نئے سرے ہے جر بات اور تحقیقات کا آغاز ہورہا ہے۔"
میں نئے سرے سے تجر بات اور تحقیقات کا آغاز ہورہا ہے۔"

"جب بھی کی نسل کے سامنے کوئی نئی سائنسی تحقیق آئے تو کتاب عقیدہ سے یہ مطالبہ نہ کیا جائے کہ وہ اس تحقیق سے مطابقت رکھے، نہ اس کتاب کے ماننے والوں سے بیمطالبہ کیا جائے کہتم ان علوم وتحقیقات کا اپنی کتاب سے استخراج کرکے دکھاؤ کیونکہ کتاب عقیدہ کا یہ منصب ہی نہیں ہے "(۱۳)

اس کے بعدانہوں نے بعض آیات کی سائنسی تغییروں کی چندمثالیں دی ہیں اوران میں غلطی کی نشاندہی کی ہے اور بیٹا بت کیا ہے کہ جن معانی کوان آیات پر منطبق کیا گیا ہے وہ محض زبردی ہے حالانکہ معانی آیات اور ان تحقیقات جدیدہ کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں:

"در حقیقت مید حفرات اسلام کے نادان دوست ہیں اور محبت کے دھوکے میں عداوت کر رہے ہیں اور نادانتگی میں اپنی خطا کو اسلام کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔قرآن کے سلسلہ میں اس فتم کے

دوی تظین کی ہمیں ہرگز حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک کتاب عقیدہ ہے جو مجمتر کو مخاطب کرتی ہے، ایک کتاب عقیدہ ہے جو بہترین مطالبہ کیا جاسکتا ہے وہ بیہ کہ وہ علم وحکمت میں غور وفکر کی دعوت دے اور اس کا کوئی تھم ایسانہ ہو جو تفکر و تعقل کی ممانعت اور علم میں دے اور اس کا کوئی تھم ایسانہ ہو جو تفکر و تعقل کی ممانعت اور علم میں زیادتی کی مخالفت کرے اور ان سب باتوں کی صانت ایک مسلمان کے لئے اس کی کتاب میں موجود ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی فضیلت بیہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لئے معرفت کے دروازے فضیلت بیہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لئے معرفت کے دروازے کو ساتھ علوم کی ایجادات کو قبول کرنے کی دعوت دی نامے نیز ذرائع تعلیم اور وسائل تحقیق وانکشاف کے تجد و پر بھی کوئی ہے نیز ذرائع تعلیم اور وسائل تحقیق وانکشاف کے تجد و پر بھی کوئی فتر فرنہیں لگائی''۔ (۲۲۲)

علامہ محرحسین وہی کی رائے: - اُستاذ الا ساتذہ علامہ ڈاکٹر محرحسین ذہبی تفییر اور علوم قران کے مخصص ہے اور جامعہ ازھر میں علوم قران کے پروفیسر ہے۔ آپ نے ''التسفسیس و السمفسیسو ون ''کے عنوان سے اصول تفییر اور تاریخ تفییر پر بڑی معرکة الآراء کتاب تصنیف فرمائی ہے یہ کتاب تین جلدوں پرمشمل ہے، اس میں آپ نے سائنسی تفییر پرمحققانہ بحث کی ہے پہلے آپ نے امام غزالی اور امام شاطبی سمیت فریقین کے دلائل تقل کئے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں:

میرے نزدیک امام شاطبی کی رائے درست ہے کیونکہ ان کے دلائل دوسرے فریق کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہیں (۳۳) پھرآ کے لکھتے ہیں:

اس طریقة تغییر کے علم برداران آیات سے سند لاتے ہیں جن میں کا مُنات کی بعض حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے یا وہ آیتیں جوانفس و آفاق کے مطالعہ کی دعوت دیتی ہیں ان آیات سے استناد کرتے ہوئے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کر قرآن میں علوم اولین وآخرین جمع کر ہوئے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں علوم اولین وآخرین جمع کر

دیئے گئے ہیں درحقیقت یہ حضرات ان آبات کےمعانی سمجھنے میں فہم خاطی کا شکار ہیں اس لئے کہ جن آبات میں ملکوت السماوات والارض يا مطالعهُ انفس وآفاق كي طرف دعوتِ فكر دي من بيان كا مقصد صرف نفیحت، موعظت اور عبرت ہے تا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں میں غور وفکر کریں اور اللہ کی قدرت و وحدانیت پر ایمان لائيں پہمقصد نہيں ہے كەعلوم كونىيا ورعلم سائنس كےسارے قوانين و ضوابط اورنظریات و د قائق ان آیات میں تلاش کئے جا نیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کتاب طب وہند سنہیں ہے بلکہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ حضرات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قر آن اس قتم کے تکلف ہے بے نیاز ہے جواس کے اصل مقاصد یعنی اصلاح حیات، ریاضة النفس اور رجور ) الى الله بى سے قرآن كوخارج كئے ديتا ہے۔ بيد حضر إت بي بھى حان کیں کہان کے اور ان کی کتاب کے حق میں یہی بہتر ہے کہ زمانے کی رفتار کا ساتھ دینے اور اعجاز قرآنی کے اظہار کے شوق میں ا بنی تفسیروں کے ذریعہ قرآن کو بازیجۂ اطفال نہ بنائیں ،قرآن کی فضیلت کے حق میں اتناہی کافی ہے کہ اس کی کوئی نص صریح کسی بھی حقیقت ثابته سیحدے متصادم نہیں ہے- (۲۴)

سائنسی تفییر کے خالف علاء کی آراء اور ان کے دلائل ہم نے بلاتبھر فقل کئے ، حامی علاء کی طرح مخالف علاء کی بھی نہ ہر بات سے اتفاق کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ہمیں ان سے صد فی صداختلاف ہے ، ان کی بعض با تیں قابل قبول ہیں اور پچھ میں ہمیں تا مل ہے ، اب ہم دونوں فریقوں کے دلائل کا تقیدی جائزہ لے کرکسی حتمی نتیجہ تک پہو نچنے کی کوشش کریں گے۔

تنقیدی جائزہ دیا جائزہ نے مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔

سے تنقیدی جائزہ لیا جائے تو مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔

(۱) یہ بات درست ہے کہ اعجازِ قرآنی مستمر اور مسلسل ہے نہ کسی زمانے میں قرآن اعجازے خالی ہوانہ قیامت تک ہوگا، چونکہ وہ ہر دور اور ہر زمانے کے لئے ہاس لئے اس

کا اعجاز بھی ہرز مانے کے لئے ہے فرق اتنا ہے کہ ہرز مانے کے لحاظ ہے اس کے ظہورِ اعجاز کی شان مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کی ہزاروں شانوں میں ہے ایک شان کا ظہار سائنسی اعجاز کو جارج از امکان قرار دینا اور قرآن کے کو بھی تسلیم کیا جاسکتا ہے لہٰذا مطلقاً سائنسی اعجاز کو خارج از امکان قرار دینا اور قرآن کے اعجاز کو صرف بلاغی یا لسانی اعجاز میں منحصر کر دینا درست نہیں ہے بالکل اسی طرح جیسے اعجاز قرآنی کو صرف سائنسی اعجاز پر موقوف مان کر دیگر مظاہر اعجاز کو مستر دکر دینا۔

(۲) یددرست ہے کہ نص قرآنی کو 'حسف اللہ'' کہا گیا ہے، یعنی بیا کی سے زیادہ معانی کی محمل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک ہی نص سے بیک وقت ایک سے زیادہ معانی کا استخراج کیا جا سکتا ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان پر کوئی قرینہ قائم ہواور بیرمختلف معانی آب میں متناقض و متضاد نہ ہوں بلکہ ان کے درمیان تطبیق ممکن ہو، یعنی ان معانی میں اختلاف تضاد نہ ہو بلکہ اختلاف تنوع ہو، لہذا اگر کسی آبت کے چنداختالی معانی میں ہے کوئی معنی بلاتکا ف تو جدیدا بیجادیا تحقیق کے مطابق ہوتو اس اختال کو بالکلیہ درکر دینا اتنائی غلط ہے جتناباتی اختالی معانی کو مستر دکر کے صرف مطابقت والے معنی پراصرار کرنا۔

(۳) سائنسی تفییر کے مخالفین کی اس بات ہے ہمیں اتفاق ہے کہ قر آن کریم کتاب ہدایت ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے ،اور جن جن مقامات پر قر آن نے انفس و آفاق یا حیات و کا گنات کے مطالعہ کی دعوت دی ہے ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان آیات میں تأمل و فکر کر کے فزکس، کیمسٹری اور اسٹر انومی یا باٹنی کے مسائل کا استخر اج کیا جائے بلکہ ان کا اصل مقصد ہیہ ہے کہ ان انفس و آفاق میں غور وفکر کیا جائے اور اس عالم رنگ و بو میں تذیر و تفکر کر کے اس کے خالق وصالع کی قدرت و ربوبیت پر ایمان لایا جائے۔ مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی حقیقت علمیہ اور نظریہ کونیہ بلا تکلف و تحکم اور بغیر تھینی تان مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی حقیقت علمیہ اور نظریہ کونیہ بلا تکلف و تحکم اور بغیر تھینی تان کے کسی آ یہ ہے کہ یہ پر منظبق ہوتو بلا وجہ اس سے بھی منھ موڑ لیا جائے۔

(س) مخالفین کی بیہ بات بھی درست ہے کہ قرآن اس سے بے نیاز ہے کہ اس کی صدافت وصحت پرعلوم جدیدہ سے سنداور دلیل لائی جائے۔اب رہی بیہ بات کہ اگر بیند کیا جائے واجر ن خوگر پیکر محسوس' اور دلیل و مشاہدہ کے عادی عقلیت پینداور مادہ پرست انسان کو کیونکر قرآن کی صدافت کا قائل کیا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ آج یورپ اور

امریکا میں جولوگ تیزی ہے اسلام کی طرف مائل ہورہے ہیں ان میں اگر چہا ہے ذی علم بھی ہیں جواس تتم کی تطبیق ومطابقت کو دیکھے کرایمان لائے ہیں مگرا کٹریت ان لوگوں کی ہے جن کوقر آن اور سائنس کی مطابقت نے نہیں بلکہ قرآنی تعلیمات نے متأثر کیا ہے۔انسانی حقوق کا احترام ،تصورمساوات ،نظریهٔ رحمت ورافت ،روحانی اوراخلاقی پہلواوراعلیٰ انسانی اقدار کی طرف دعوت، بیقر آن کے بعض وہ اوصاف ہیں جولوگوں کے ذہنوں کواپیل کرتے ہیں۔ یہ بات محض خوش اعتقادی پر بنی نہیں ہے بلکہ دلیل میں ڈاکٹر احمدالمری کی ترتیب کردہ كتاب الما ذا أنامسلم "؟ (لعني مين مسلمان كيون مول) پيش كي جاسكتي ہے جوقا ہرہ سے طبع ہوئی ہے ،اس میں پورپ اور امریکہ کے مختلف شہروں کے سو(۱۰۰) ایسے افراد کا انٹرویو ہے جوگذشتہ ۱۰-۱۵ برسوں میں ایمان لائے ہیں بیسب لوگ ذی علم اور پڑھے لکھے ہیں، کتاب پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ۱۹راوگ ایسے ہیں جوقر آن اور سائنس کی حیرت انگیزتطبیق دیکھ کرمتا کڑ ہوئے ، یا تی سب لوگوں کوقر آن کی انہیں تعلیمات نے متأثر کیا ہے جن کا ہم نے ماقبل میں ذکر کیا۔ لہذا ہے کہنا کہ آج اگر قرآن وسائنس کی تطبیق نہ دکھائی جائے تولوگ کیونکرمتائر ہوں گے محض ایک مفروضہ اور واہمہ ہے۔ ہاں اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس قتم کی مطابقت ہے اسلام کی دعوت وتبلیغ میں مدد ضرور لی جاسکتی ہے۔ (۵)اس طریقة تفسیر کےخلاف مخالفین کی جانب سےسب سے اہم دلیل ہدہے کہ سائنسی تحقیقات ونظریات میں ثبات وقرارنہیں ہے اگر ہم نے قرآن سے سائنس کی مطابقت وتطبیق کا درواز ہ کھول دیا تو بڑی دشواری پیدا ہو جائے گی مثلاً آج ایک سائنسی نظریے کوقر آن کے مطابق ثابت کر دیا گیا کل اگرعلم ومشاہدہ کی بنیاد پراس کےخلاف نظریہ قائم ہو گیا تو اب ہمارے سامنے دوراستے ہوں گے ایک تو بیر کہ ہم اس جدید حقیق کو تشلیم کرنے ہے انکار کردیں اور برانے والے نظریئے پر بی اصرار کرتے رہیں اس صورت میں ارباب محقیق (جوظا ہرہے کہا ہے اس جدید نظریے کے حق میں تجربات ومشاہدات اور علمی و عقلی دلائل رکھتے ہوں گے ) کی نظر میں قر آن کا اعجاز ثابت ہونے کی بجائے الثانداق بن کررہ جائے گا۔ دوسراراستہ ہے، وگا کہ اس جدید نظریے کو بھی قر آن کے مطابق ٹابت کر دیا جائے۔اس صورت میں وہ کتاب جو ہدایت واعجاز کے لئے آئی تھی'' کتاب تضاد''بن کررہ

جائے گی۔

یہ اعتراض نہایت برجستہ اور منطقی ہے اس کا جواب استاذ محترم ڈاکٹر جمال مصطفیٰ مدخللہ کی استحریر میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔

"قرآنی عبارات کی ایک خصوصیت بید ہے کہ وہ ایک سے زیادہ معانی کی محمل ہو سکتی ہیں، اس خصوصیت نے قرآنی مدلولات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، اس بنیاد پراگر کی حقیقتِ علمیہ ثابتہ کی نظیر آیت کے محمل معانی ہیں ہے کی ایک ہیں پائی جائے تو اس اختال کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، گر اس پر جزم وقطعیت کا حکم لگانا درست نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ حقیقتِ علمیہ اختالی معانی ہیں سے ایک ہیں داخل ہور ہی ہے، قرآن کی نفی قطعی اس پر دلالت نہیں کرتی ۔ اب اگر یہ حقیقتِ علمیہ زمانے کی دفتار کے ساتھ ساتھ برقر ارر ہے تو ہم بھی اس اختال کو تسلیم کرتے رہیں گے اور اگر اس کے خلاف پر کسی زمانے ہیں دلیل قائم ہو جائے تو بھی قرآن پر کوئی حرف نہیں آئے گا، کیونکہ ہم طرح دی جاسکتے علمیہ پرنص قطعی کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس کی مثال اس طرح دی جاسکتی ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے:

ومن کل شبی خلفنا ذوجین (ترجمه) ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ آئ کا جدید سائنسی نظریہ یہ ہے کہ کا نئات کی ہر چیز میں دومتقابل قو تیں یا دومتقابل اجزا ہوتے ہیں، جن میں ہے ایک کوالیکٹر ون اور دوسر کو پروٹون کہا جا تا ہے۔ اب اگراس نظریے کوقر آن پرمنطبق کرتے ہوئے دعویٰ کیا جائے کہ آیت میں نظریے کوقر آن پرمنطبق کرتے ہوئے دعویٰ کیا جائے کہ آیت میں نذکور لفظ 'دوجین' ہے بھی الیکٹرون اور پروٹون مراد ہیں تو پیطریقہ تفسیر درست نہیں ہے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ لفظ دوجین کے متعدد اختمالی معانی ہیں ہے ایک معنی ان پر بھی منظمی ہوتا ہے، گر آیت اس پرنص قطعی نہیں ہے، اب اگرید نظریہ قائم رہتا ہے تو ہم بھی اس برنص قطعی نہیں ہے، اب اگرید نظریہ قائم رہتا ہے تو ہم بھی اس

احتمال کوشلیم کرتے رہیں گے اوراگر کسی زمانے میں الیکٹرون اور پروٹون خرافات ثابت ہو جاتے ہیں تب بھی قرآن پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیوں کہ قرآن نے ان پرنص وار ذہیں کی تھی (۴۵) پروفیسر موصوف کا جواب بظاہر تو معقول لگتا ہے گر اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ''فیہ مافیہ''۔

#### قرآن اورسائنس میں تعارض کی حقیقت

قرآن جس ذات نے بازل فرمایا ہے اور یہ جس کا کلام ہے ای ذات نے یہ پوری
کا نات بنائی ہے ، اوراس کوکا ننات کے ایک ایک ذرے کی خبر ہے ، لہذا یمکن ہی نہیں ہے
کہ قرآن میں کا ننات کے بارے میں کوئی الی معلومات دی گئی ہو جو تحقیقات سے غلط
ثابت ہوجائے۔ اگر کہیں بظاہر قرآن کی کسی آیت اور کسی سائنسی نظر یے میں تعارض نظر آر ہا
ہوتو یا تو ق آن کریم کی اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں خطا ہوئی ہے یا پھر وہ سائنسی نظر یہ غلط
ہور جملہ ہے کہ "لا تعمار ض بین صحیح المنقول و صوریح
السمعقول "یعنی محمد مقول اور صریح معقول کے درمیان تعارض ممکن نہیں ہے۔ ابن رشد
السمعقول "یعنی محمد مقول اور صریح معقول کے درمیان تعارض ممکن نہیں ہے۔ ابن رشد
اللاندلی اپنی کتاب "فیصل السمقال فیما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال "
میں لکھتے ہیں:

"واذا كانت هذه الشريعة حقاً وداعية الى النظر المؤدى الى معرفة الحق فإنّا معشر المسلمين نعلم على القطع انه لا يؤدى النظر البرهاني الى مخالفة ما ورد به الشرع فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له (٢٦) الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له (٢٦) ترجمه: حب بيشريعت حق جاوراس نظر وفكر كي طرف دائ بح جس نظر وفكر كي ذريعي حق كي معرفت عاصل بموتى ج، تو بهم مسلمان قطعي طور پراس بات كوجانة بين كه جو يجهشريعت بين وارد بي نظر بر باني اس كي مخالفت كي طرف برگز ربنمائي نهيس كرے گي، اس لئے كرفت ، حق كا معارض نهيس موتا بلكه وه اس كا موافق بوتا جاوراس

(کی صحت) پر گوائی دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر احمد عمر ابو حجر فرماتے ہیں: ''سائنسی تحقیقات کو تین حصول میں تقسیم کیا جائے گا۔ (۱) سائنسی مفروضہ (۲) سائنسی نظریہ (۳) سائنسی حقیقت

سائنسی مفروضہ اور سائنسی نظریہ قابل تبدیل ہوتے ہیں اور
کبھی بظاہر قرآنی آیات سے متصادم بھی ہوتے ہیں گربعض نظریات
مسلسل تحقیقات، تجربات اور مشاہدات کے مل سے گزرتے ہوئے
بالآخر سائنسی حقیقت میں تبدیل ہوجاتے ہیں ، اور کوئی حقیقت علمیہ
ثابتہ کسی بھی حال میں قرآن کریم سے متعارض نہیں ہو کتی ہاں بھی
کبھی بعض سائنسی نظریات قرآن کی بعض آیات سے متعارض نظر
آتے ہیں اور یہ تعارض اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظریات ابھی
تا بختہ ہیں ان کے استنباط میں کہیں نہ کہیں انسانی عقل نے دھوکا کھایا
نا بختہ ہیں ان کے استنباط میں کہیں نہ کہیں انسانی عقل نے دھوکا کھایا

شخ مصطفىٰ المراغي لكھتے ہيں:

ان الحقائق العلم لا تتنافى مع القرآن ابداً ،ولكن النظريات العلمية التي لم تستقر بعد بأدلة يقينية ثابتة قد تختلف (٣٨)

ترجمہ:۔سائنسی حقائق کسی بھی حال میں قرآن کے ساتھ متعارض نہیں ہو سکتے ،ہاں وہ سائنسی نظریات جوابھی ادلہ یقیدیہ ثابتہ کے ذریعہ مشتقر نہیں ہوئے ہیں وہ بھی قرآن سے متعارض ہوجاتے ہے۔

سائنسى تفيير كےسلسله ميں بعض بے اعتدالياں

سائنسی تفسیر کے پر جوش حامیوں ہے اس سلسلہ میں بعض بے اعتدالیاں بھی صادر

ہوئی ہیں جن سے بہر حال اتفاق نہیں کیا جاسکتا ،مثلاً

(۱) یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر سائنسی نظر یے کوقر آن کے مطابق فابت کر دکھایا جائے اورا گربعض سائنسی نظریات کوقر آن کے مطابق نددکھایا گیا تو گویا قرآن کی صدافت میں شک واقع ہو جائےگا ،لیکن سائنسی تغییر ہے متعلق کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ اس طریقۂ تغییر کے حامیوں نے گویا قتم کھالی ہے کہ سائنس کا ہر نظریہ خواہ وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہواس کوقر آن کریم کے مطابق ضرور فابت کر دکھایں گے، بلکہ بعض وہ تحقیقات جو ابھی صرف ایک مفروضے ہے آگے نہیں بردھی ہیں اور خود سائنسدانوں کے درمیان اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، ایسے پا در ہوا مفروضوں کو بھی ہمارے ان مفسرین فتر آن کریم کے عین مطابق فابت کر دکھانے میں فراد رہنییں لگائی۔ اس انتہا پسندی اور فقر آن کریم کے عین مطابق فابت کر دکھانے میں فراد رہنییں لگائی۔ اس انتہا پسندی اور

ہے اعتدالی نے مزید چند ہے اعتدالیوں کوجنم دیا ، جن کا ذکر آ گے آرہا ہے۔ (۲) جب ہر سائنسی نظر ہے اور قر آن کریم کے درمیان تطبیق کی تھمری تو پھر قر آن کی

آیتوں میں بے جاتا ویل اور تھینج تان کا دروازہ بھی کھولنا پڑ گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ آیت کے سیاق وسباق اور اس کے شان نزول وغیرہ سے بالکل قطع نظر کرکے اس آیت کی تفسیر کی جانے لگی، بلکہ اگر کبھی کسی سائنسی مفروضے کو قرآن کریم کے مطابق ثابت کرنے کے لئے

سی، بلکہ اگر بسی میں سامسی مشعرو صفے تو حران کریم سے مطابق تابت کرنے ہے۔ ضرورت پڑی تو عربی لغت اور نحوی وصرفی قواعد کی مخالفت ہے بھی در یعی نہیں کیا گیا۔

رورے پر ہو رہ میں اور و رہ و رہ و رہ و رہ کہ کہ کا عادت ہے کہ وہ جب کی است کا مفہوم بیان کرتے ہیں او بیتا تر دیتے ہیں کہ نزول قرآن سے لے کرآج تک اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں او بیتا تر دیتے ہیں کہ نزول قرآن سے لے کرآج تک اس آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا گیا اب سائنس کی مدد سے اس آیت کا مفہوم واضح ہوا ہے اور اس سے قبل جینے بھی علماء اور مفسرین گزر سب نے اس آیت کا مفہوم سمجھنے ہیں غلطی کی ہے کسی آیت کے معنی ومفہوم کے سلسلہ ہیں از اول تا آخر پوری امت کو خاطی یا جائل گرداننا کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ بالحضوص وہ آیات جن کی تفسیر رسول معصوم شاہ اللہ سے بروایات صحیحہ منقول ہوان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا صحیحہ معنی اور اللہ کی مراد اب ہم نے سمجھی ہے اس سے پہلے لوگ کم علمی کی وجہ سے اس کو خلط سمجھے آر ہے تھے یہ بہت تگین جرم سے بھول یوسف قرضاوی 'اس طریقۂ تفسیر کو اس شرط پر قبول کیا جاسکتا ہے کہ یہ قدیم

#### تفاسیر پرایک اضافہ ہو، نہ ہے کہ بیطریقہ تفسیر قدیم تفاسیر پرخط تنتیخ تھینچ دے' (۴۹) مرو جو

### سائنسی تفییر کے رواج کے اسباب

جیے جیے علم و حقیق کا دائرہ و سیع ہورہا ہے ویسے ویسے سائنسی تفییر کا رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے ،گزشتہ ۲۵،۲۰ برسوں میں اس موضوع پراتنی کثرت سے کتابیں کھی گئی ہیں کہ ان کو جمع کرلیا جائے تو صرف انہیں کتابوں سے ایک لائبریری تیار ہوجائے ،سائنسی تفییر کے اس بڑھتے ہوئے رواج یرغور کیا جائے تو اس کے چند بنیا دی اسباب سامنے آتے ہیں۔

(۱) چونکہ جدید ذہن کواس طریقے سے اسلام کی دعوت دینے میں مددملتی ہے لہذااس طریقة تفسیر کے رواج پانے میں اس خیال کا بھی ایک اہم رول ہے کہ اس طرح ہم اسلام کی عظیم الثان خدمت کررہے ہیں ،اس میں سائنسی تفسیر کے بعض حامیوں کے خلوص اور تبلیخ اسلام میں ان کے جذبہ وصادق کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(۲) ہمارا بیاعتقاد کہ قرآن میں علوم اولین وآخرین جمع کردئے گئے ہیں ،اس اعتقاد نے بھی اس قتم کی تفسیروں کے رواج میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔

(۳) بعض لوگوں کا جدید سائنسی تحقیقات اور ترقی سے حد سے زیادہ متاکر اور مرعوب ہونا ،ان کے نزدیک حق وباطل کا معیار صرف سائنس ہے جو چیز سائنس کے معیار پر کھری اتر سے وہ ان کے نزدیک حق ہے اور جو سائنس کے مزعومہ معیار پر پوری نہ ہووہ خرافات میں شامل ہے لہٰذاان کے نزدیک قرآن کی صدافت کے لئے بیضروری قرار پایا کہ اس کی مرآیت جدید سائنس کے مطابق ہو، بیلوگ سائنس سے اس قدر مرعوب ہیں کہ کوئی سائنسی مفروضہ بھی اگر کسی آیت کر بہہ سے متعارض ہوتا ہوتو یہ حضرات آیت میں تاویل ضروری محضے ہیں، بیمرعوب ذہنیت بھی سائنسی تفسیر کے رواج کا ایک اہم سبب ہے۔

(۱۲) مسلمانوں کے زوال اور مغرب کی ترقی نے مسلمانوں کو ایک طرح احساس کمتری کا شکار کر دیا ، ساکنتی تفسیر کے رواج میں اس احساس کمتری اور شکست خور دہ ذہنیت نے بھی ایک اہم کر دارا داکیا ہے، گویا ہم جب کسی سائنسی تھیوری کوقر آن کے مطابق ثابت کرتے ہیں تو اس کے بیچے کہیں نہ کہیں ہیا حساس بھی شامل ہوتا ہے کہ اے سائمندانو!،ہم

www Oadri in

تہارے مقابلے میں غیرتر قی یافتہ ہی سہی لیکن تم اپنی تحقیقات کے بعد جس نتیج تک اب
پہوٹی ہووہ ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہماری آسانی کتاب یہ بات آج سے
سیروں سال پہلے کہہ چکی ہے۔اس خیال سے ہم اپنی شکست کے احساس سے پچھ دیر کے
لئے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور نفسیاتی طور پر ہم مغرب کے مقابلے میں اپنی برتری کے
احساس سے سرشار ہوجاتے ہیں۔

یہ ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے دن بدن سائنسی تفسیر کارواج زور پکڑتا جارہا ہے۔ (۵۰)

## سائنسی تفسیر کے جواز کے لئے کچھ شرا نظ

گزشتہ بحثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہرحال سائنسی تفییر کے جواز اور فاکدے سے بالکلیہ انکارنہیں کیا جاسکتا گراس کے جواز کے لئے پچھ حدوداورشرا لکا ہونا ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کوباز بچئہ اطفال بنا کر اس کے تقدس سے کھلواڑ نہ کیا جاسکے۔اس سلسلہ میں مختاط علماء ومحققین نے پچھ شرائط وضع کی ہیں، یہاں ہم ان میں سے بعض شرائط کا ذکر کریں گے۔

(۱) نصوص قرآن اپ خاہر پر ہیں ان ہیں تاویل صرف اس صورت ہیں جائز ہے جب کوئی صارف قطعی موجود ہو، بغیر صارف قطعی تاویل اور بلا وجود قرینہ حقیقی معنیٰ ہے مجاز کی طرف نص کو پھیر نا جائز نہیں ہے ، کوئی سائنسی مفروضہ یا نظریہ سی بھی حال میں صارف قطعی اور قریبۂ توبیق راز نہیں دیا جاسکتا ، کہ صرف اس سائنسی نظر یے کی تظبیق کی خاطر خوامخو ہ نص کو فطا ہر سے پھیرا جائے یا حقیقی معنیٰ سے مجازی معنیٰ کی طرف عدول کیا جائے ۔ سائنسی تفسیر کے حامیوں نے اس شرط کو نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے قرآن کریم میں بے جا تاویلات کا درواز ، کھل گیا۔

(۲) جب کسی سائنسی نظریہ کی کسی آیت ہے مطابقت ثابت کرنا ہوتو پہلے یہ دیکھنا چاہیئے کہ اس موضوع ہے متعلق قرآن کریم میں اور کتنی آیات ہیں، ان تمام آیات کو جمع کر کے ان پرغور کیا جائے اور پھرایک معنی متعین کیا جائے ،اگر ایسانہیں کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ ایک موضوع ہے متعلق ایک آیت تو اس سائنسی نظر بے کے مطابق ہو جائے کیکن اس

موضوع ہے متعلق دوسری آیت کے الفاظ ان معانی کے تحمل نہ ہوں ، اس طرح قر آن کریم تضادات کامجموعہ بن کررہ جائےگا۔

(۳) اس سلسله میں ایک بہت اہم شرط میہ ہونا چاہئے کہ جب تک کوئی سائنسی تحقیق ''سائنسی حقیقت' کے در ہے کو نہ بہو نچ جائے اس وقت تک اس کی تو فیق قطیق کی کوشش نہیں کی جائے اس وقت تک اس کی تو فیق قطیق کی کوشش نہیں کی جائی جائے ، کیونکہ جیسا کہ ابھی گزرا کہ سائنسی مفروضات اور سائنسی نظریات میں ثبات و قرار نہیں ہے، لہذا ایسے کسی بھی مفروضے یا نظریئے کوقر آن کے مطابق ثابت کرنا قرآن کی صدافت کومشکوک بنادیے کے مترادف ہے۔

(۳) قرآنی آیات کے مدلولات کا دائرہ اگر چہوسیج ہے گراس کا خیال رکھنا ہوگا کہ قرآنی الفاظ کے صرف انہیں معانی کا استخراج کیا جائے جن پروہ لفظ عصر نزول قرآن میں دلالت کرتے ہوں ،مفردات قرآنی کے ان معانی سے تجاوز نہیں کیا جائے گا جوعصر نزول میں مستعمل تھے،مثلاً عصر نزول میں لفظ ''ساعت''کے چند معانی تھے گراب جدید عربی میں ''ساعت' وقت معلوم کرنے کے ایک آلے یعنی گھڑی کو بھی کہتے ہیں،اب اگریہ کہا جائے کہ گھڑی کا ذکر قرآن میں موجود ہے قوید درست نہیں ہوگا۔

(۵) قرآن اورسائنس کی تطبیق کے وفت نحوی اور صرفی قواعد اور اصولِ بلاغت کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے، لہذا ایسے معانی رعایت کرنا بھی ضروری ہے، قرآن کی زبان اس کا سب سے بڑا اعجاز ہے، لہذا ایسے معانی کا استخراج جائز نہیں ہے جن کی وجہ سے نحوی وصرفی قواعد کی مخالفت یا اصول بلاغت سے خروج لازم آئے

(۱) تطیق کے وقت آیت کے سیاق وسباق اور اس کے شان نزول کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اگر چیم تفییر کا بیقاعدہ ہے کہ '' العبر ق بعموم اللفظ لا بخصوص السبب '' العبیٰ لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جائے گانزول کے سبب خاص کا نہیں ) مگر اس قاعد ہے کی تطبیق کے بھی کچھ قواعد ہیں ، بید درست نہیں ہے کہ ہر جگہ اس قاعدے کو چسپاں کر دیا جائے ، اور صرف سائنس کی مطابقت کے شوق میں آیت کے سیاق وسباق اور سبب نزول سے بالکل صرف نظر کر لیا جائے۔ (۵۱)

اگر مذکورہ شرائط کے ساتھ کوئی سائنسی حقیقت کسی قرآنی آیت کے مطابق ہورہی ہے

تواس تطبیق کو قبول کیا جاسکتا ہے، اس کو بلا وجہ روکر نے کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ قرآن کی سائنسی تفسیر کے وقت لوگ ان شرا لط کا لحاظ نہیں کرتے جس کے نتیج میں قرآن کی عجیب وغریب تفسیریں سامنے آرہی ہیں، انہیں مضحکہ خیز تفسیروں کی وجہ سے بعض علماء نے بڑی شدت سے اس طریقتہ تفسیر کو ہر سے سے خارج ہی کردیا، جیسا کہ ہم نے مقالے کی ابتداء میں ان حضرات کی آرا نقل کی تھیں۔ یہاں ہم الیم ہی چھ تفسیروں کی نشاندہی کریں گے جوان شرا لط کے فقدان کی وجہ سے نا قابلی قبول ہیں۔

#### غيرمقبول سائنسي تفسيري تجهمثاليس

(۱) قرآن کریم میں ایک جگدار شادفر مایا گیا ہے: "ویقذفون بالغیب من مکان بعید" (۵۲) (اور دورے بن دیکھے کہدگزرتے ہیں)

جدید تحقیقات اور موجودہ ٹیکنالوجی کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ڈاکٹر صلاح الدین خطاب نے کہا کہ دراصل اس آیت سے ٹیلی فون،ٹیکیگراف، ٹی۔وی اور ریڈیووغیرہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان جدید آلات کی مددسے دور بیٹھے ایک مکان سے دوسرے مکان تک آوازیا تصویر یہونچائی جاسکتی ہے۔(۵۳)

اس تفسیر میں نہ صرف میہ کہ آیت کے سیاق و سباق کو بالکل نظرانداز کر دیا گیا ہے بلکہ عربی زبان کے محاور سے سے بھی قطع نظر کرلیا گیا ہے۔ یہ پوری آیت اوراس ہے بل کی دو آیتیں میہ ہیں:

سواان کا کوئی مشغلہ بی خدتھا۔ جب کوئی فخض لا یعنی با تیں کرتا ہے
اور ہرزہ سرائی کرتا ہے تو عرب کہتے ہیں پیقدف بالغیب العرب
تقول لیکل من تیکلم بیما لا یحقہ: هو یقذف ویوجم
بالغیب کفار کا بھی بہی حال ہے بغیر کی عقلی دلیل کے اپنے کفریہ
عقائد پر اڑے ہوئے ہیں بھی اللہ تعالی کی تو حید کا انکار کرتے
ہیں بھی قرآن کومن گھڑت افسانہ کہتے ہیں بھی قیامت کے عقیدہ
کانداق اڑاتے ہیں ''من مک ن بعید '' کہہ کران کی بے بودہ
گوئی کی مزید تو ثیق کردی ، کہ ایک تو اند چیرے میں تیر ماررہ
ہیں دوسرانشانے ہے بہت دور کھڑے ہوکر، کیا ایسے تیراندازوں کا
تیر بھی نشانے پرلگ سکتا ہے ، یہی حال ان لوگوں کا ہے ، اس آیت
میں بھی روزمخشر میں جوان کا حال ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہے'' (۵۵)
میں بھی روزمخشر میں جوان کا حال ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہے'' (۵۵)
آپ نے دیکھا کہ اول تو ڈاکٹر صلاح الدین خطاب نے اس آیت کے سیاق و سباق
کو بالکل نظر انداز کردیا ، اور پھر''یہ قید فون بالغیب "جوایک محاورہ ہے اور لغت عرب میں
اس کا ایک مخصوص معنی ہے اس ہے بھی صرف نظر کرایا۔

#### "دابة الارض اورسليلا تث"

(۲) قرآن کریم میں ایک جگہ علامات قیامت کے بیان میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔
واذا وقع القول علیهم اخر جنا لهم دآبة من الارض
تُکلمهم ان الناس کانوا بایاتنا لا یوقنون (۵۲)
ترجمہ:۔اور جب ہماری بات کے ان پر پورا ہونے کا وقت آجائے گاتو
ہم نکالیں گے ان کے لئے ایک چو پایہ زمین سے جوان سے گفتگو
کرے گا۔

یہاں''دابَّة''لعنی چوپائے کا ذکر ہے جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوگا اور انسانوں کی طرح ان سے گفتگو کریگا ،اس چوپائے کے ظہور کے سلسلہ میں صحیح احادیث

موجود ہیں ،لہذاعر نی زبان میں "دابة" كاجو ظاہري اور حقیقی معنیٰ ہے يہاں وہي مرادليا جائزگا ،اوراس لفظ میں تاویل کرنے بااس کےمجازی معنیٰ کی طرف عدول کرنے کی کوئی وجہ مہیں ہے۔لیکن سائنسی تفسیر کے ایک پر جوش حامی عبدالرزاق نوفل نے اس معنیٰ کور دکر تے ہوئے لفظ'' داہه'' کا ایک جدید معنیٰ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ چویا یہ جوز مین ے نکل کرانسانوں سے بات کرے گااس سے مرادمصنوعی سیارے (سٹیلائٹ) ہیں کیوں کہ بیمصنوعی سیارے زمین سے نکال کرفضاء میں پہونچائے جاتے ہیں اور وہاں سے کا ئنات کے اسرار کے بارے میں انسانوں کوخبر دیتے ہیں، پی خبر دینا ہی گویا ان کا انسان ے کلام کرنا ہے۔ (۵۷) اس تغیر میں نہ صرف بدکہ لفظ 'داہے''کے مقررہ معانی کے دائرے سے تجاوز کیا گیا ہے اورنحوی قاعدے کونظرانداز کیا گیا ہے بلکہ آیت کریمہ کی تفسیر ما تورہے بھی صرف نظر کر لیا گیا ہے۔ سیج احادیث میں جہاں علامات قیامت کا ذکر ہے وہاں بہت واضح الفاظ میں اس چویا ہے کے ظاہر ہو۔ نے اور اس کے انسان سے کلام کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔امام مسلم حضرت حذیفہ بن اسیدے روایت کرتے ہیں کہ اللہ كرسول ﷺ في ارشاد فرمايا كه "قيامت اس وفت تك قائم نه ہوگى جب تك تم اس كے متعلق دس نشانیاں نہ دیکھ لو، دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا،حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول،یا جوج ماجوج کا ظہور، تین جگہ زمین کا دھنسنا، (مشرق میں ،مغرب میں ،اور جزیرہ عرب میں )اور آخر میں یمن ہے ایک آگ نکلے گی-(۵۸) امام مسلم ہی نے ایک اور روایت نقل فرمائی ہے۔

> عن عبدالله بن عمر سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول ان اوّل الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وايتها كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اصرها قريباً – (٥٩)

> ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور میلی اللہ کو بیار شاہداللہ کا سے سورج کا بیار شاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی آولین علامتوں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابد (چویایہ) کا نکلنا

ہے،ان دومیں جوبھی پہلے واقع ہواد وسرافورااس کے بعد ہوگا

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ چوپایے کا فکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دونوں نشانیاں زمانے کے اعتبار سے قریب ہونگی۔ اگر مصنوعی سیاروں کے ظہور کوئی دائر مصنوعی سیاروں کے ظہور کوئی دابدہ الارض مان لیا جائے تو پھر اب تک تو سورج مغرب سے طلوع ہوجانا چاہیے تھا کے ونکہ سٹیلا مُٹ کی ایجاد کولگ بھگ چار دھائیاں ہونے کو آئیں۔اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آیت کر بمہ میں 'اذا''حرف شرطاور''اخور جنا' جواب شرطوا قع ہوا ہے ،لینی جب ہماری بات پورا ہونے کا وقت آئیگا تو دابہ نکالیس کے البذا آیت کا معنی متعین کرتے وقت اس نحوی ترکیب کی رعایت بھی ضروری ہے،اور پھر داب ماگر چوضع اول کے کرتے وقت اس نحوی ترکیب کی رعایت بھی ضروری ہے،اور پھر داب ماگر چوضع اول کے لیاظ سے دینگنے والے کیڑے وک کہتے ہیں مگر عربی میں اس کے معنیٰ میں تعیم کرکے ہر ذی روح کے خوان پر دابہ کا اطلاق ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی مشین اور غیر ذی روح آلے پر لفظ دابہ کا اطلاق کی حدود سے تجاوز کرنا ہوگا۔ (۱۰)

### سات آسان اور کہکشا ئیں

(۳) قرآن کریم میں سیع سلموات (سات آسان) کا متعدد مقامات پر تذکرہ آیا ہے ،قرآن کریم میں وارداس لفظ کی بھی مختلف فلکیاتی اور سائنسی تفییریں کی گئی ہیں مگر کوئی تفییر الین نہیں ہے جواعتراض سے خالی ہو۔قدیم وجدید علماء ہیئت وفلکیات نے اس لفظ کا کوئی مناسب مدلول تلاش کرنے کی ہر چند کوششیں کی ہیں مگراس کی کوئی توجیہ ایس نہیں ہے جوعر بی قواعد ،عربی لفت ،اور سائنسی تحقیقات ،سب کے مطابق ہو۔ایسی صورت میں علماء ہوئین نے یہی فرمایا ہے کہ سیع سلموات کے وجود پر ہمارا ایمان ہے مگراس کی صحیح کیفیت ہمیں نہیں معلوم ،ابھی انفس و آفاق کے سلسلے میں انسان کا علم ارتقاء پذیر ہے ممکن ہے ، ۵ یا معلن نہیں معلوم ،ابھی انفس و آفاق کے سلسلے میں انسان کا علم ارتقاء پذیر ہے ممکن ہے ، ۵ یا درآ سائی معلوم ،ابھی انفس و آفاق کے سلسلے میں انسان کا علم ارتفاء پذیر ہے ممکن ہے ، ۵ یا دنیا کے دیگر پوشیدہ حقائق اجا گر ہوں تو شاید اس لفظ کے حقیقی مدلول تک ذبحن انسانی کی دنیا کے دیگر پوشیدہ حقائق اجا گر ہوں تو شاید اس لفظ کے حقیقی مدلول تک ذبحن انسانی کی رسائی ہوجائے ۔اس لفظ کے سلسلے میں قدیم علماء ہیئت اور جدید سائمندانوں نے اب تک

جو تحقیقات کی ہیں یہاں ہم اس کا ایک سرسری جائز ولیں گے۔ سلوات بير ساء ' كى جمع ہے، امام راغب اصفهاني كے بقول ساء كالغوى معنى ہے "بسماء كل شنى اعلاه"يا"كل ما يعلو غيره" (١١) يعنى بروه چيز جوكى چيز كاوير بولفظ اعترآن كريم ميں متعدد معانى كے لئے آيا ہے، جن ميں سے چند يہ ہيں: (الف) حجيت (ب)بادل(ج)بارش(د)جهت علو(ه)فضاءمحيط وغيره -لفظ سلموات بھي قرآن کريم ميں كئ جگه آيا ہے اور كہيں يہ بنج (سات) كى قيد كے ساتھ آيا ہے۔ آسانوں كے بارے ميں قديم یونانی بیئت دانوں کا نظریہ بیتھا کہ آسان نو ہیں،جس میںسب سے اوپر والے آسان کوفلک الافلاك يا فلك الطلس يا محدد الجهات كہتے ہيں،اس كے بعد فلك الثوابت ہے جس كوفلك البروج بھی کہتے ہیں،اس آسان میں تمام ترستارے اور کہکشا کیں ہیں،اس کے بعد بالترتیب سات سیاروں کے سات آسان ہیں،فلک زحل،فلک مشتری،فلک مریخ،فلک مشس زہرہ،فلک عطارد،اور فلک قمر،اس آخری فلک کوجس میں جاند ہے" ساء دنیا" بھی کہتے ہیں۔(٦٢) پھران تمام افلاک کی ساخت وغیرہ کے سلسلے میں ان کے اپنے اندازے تھے،جو اب جدید سائنس کی روشنی میں اوہام وخرافات کے زمرے میں آجکے ہیں۔جب یونانی علوم ترجمه موكرعر بول كے باس آئے تواہيخ ساتھ بطليموس كى جيئت بھى كے كرآئے ،ابمسلمان عكماء كے سامنے ايك مسئله يه كھڑا ہوگيا كه قرآن صراحثاً سات آسانوں كى خبر دے رہاہے مگر یونانی بیئت کے مطابق آسان نو ہیں۔ان حکماء کی بھی وہی کمزوری تھی جو آج ہمارے جدید سائنسی مفسرین کی ہے کہ بیلوگ بونانی علوم ہے اس ورجہ مرعوب ومتاکثر تھے کہ اس کی ہربات بے چون وچرا درست سلیم کرتے تھے اور اگر فلفے کا کوئی نظریہ قرآن سے متعارض ہوتا تو وہ لوگ قرآن کریم میں تاویل کر دیا کرتے تھے،لہذا جب قرآن کے سات آسان کے نظریے اور یونان کے نوآ سان کے نظریے میں تعارض ہواتوان حکماء نے قرآن میں تاویل اور تھینج تان كركے اس كوفليفے كے مطابق كرديا اور بيركها كەقرآن ميں واردسات آسان تو وہ ہيں جوسات سیاروں کے آسان ہیں رہا آ مھوال آسان بعنی فلک البروج تو بدوہ ہے جس کو قرآن نے "كرى" كہا ہا اورنوال آسان يعنى فلك الافلاك وہ ہے جس كوقر آن نے عرش كہا ہے،كرى آ تھواں آسان ہے اور عرش نواں آسان ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے ابن سینا نے قرآن کی ایک آیت میں بجیب وغریب تاویل کردی۔اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے،ویہ حمل عسوش دبک فوقھم یو مند شمانیة (۱۳) (ترجمہ:۔اورآپ کے دب کے عرش کوائی روزا ہے اوپرآٹھ فرشتوں نے اٹھار کھا ہوگا ) ابن سینا نے کہا کہ دراصل یہاں آٹھ فرشتے نہیں بلکہ آٹھ آسان مراد ہیں جن کے اوپر نواں آسان یعنی عرش ہے (۱۲۳) بیتاویل کی اعتبار سے باتا ہوگ ہوگ ہوگ ہوگ ہوگا ہوگا کی اعتبار سے ناقابل قبول ہے اولاً تو یہ آیت قیامت کے احوال کے بارے میں ہے جس پراس کا سیاق وسیاق دلالت کر دہا ہے،اور پھر '' ثمانیة' سے افلاک نہیں بلکہ فرشتے ہی مراد ہیں اس سلسلے میں اس کے بل کی آیت میں واضح اشار وموجود ہیں۔

اس کئے ماہر فلکیات علامہ بہاءالدین عاملی نے اپنی کتاب'' تشریح الا فلاک'' کے حاصیہ' منہیہ میں صراحت کی ہے کہ:

"ظاهر القرآن انحصار الافلاك في السبع وضم الكرسي والعرش الى الافلاك حاء على مذاق الحكرسي والعرش الى الافلاك حاء على مذاق الحكماء القائلين بالتسع وليس لهم على ذلك برهان "(٦٥)

ترجمہ:قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ آسان سات ہی میں منحصر بیں،عرش اور کری کو افلاک کے ساتھ ملانا بیان حکماء کے ذوق کے مطابق ہے جونو آسانوں کے قائل بیں ،حالانکہ ان کے پاس اس کے لئے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔

اور المحری کے شروع میں جدید اسٹر انوی نے نوآ سانوں کے یونانی نظرئے کوغلط قرار دیتے ہوئے آ سان نام کی کسی بھی چیز ہے انکار کر دیا تو پھر ایک بار قرآن کے فرمان سبع سلوات اور سائنس میں نعارض ہوگیا ،اس تعارض کو دور کرنے کے لئے ایک بار پھر قرآن کو تاویل اور کھینچ تان کا تختہ مشق بنالیا گیا ،اور بیتا ویل کی گئی کہ دراصل سات آ سان سے سات سیارے مراد ہیں۔

علامه جلال الدين القاسمي ومشقى (متوفى ١٩١٣ء) اپني كتاب "محاس التاويل" بيس لكهة بيس "اعلم ان لفظ السماء يبطلق لغة على كل ما علا

الانسان، فإن هذا اللفظ من السمو وهو العلو، فسقف البيت سماء، والكواكب سموات، فالسموات السبع المذكوره كثيراً في القرآن الشريف هي السيارات السبع، وهي طباق اي ان بعضها فوق بعض لان فلك كل منها فوق فلك غيره"(٢٢)

ترجمہ: ۔ لفظ ساء کا اطلاق ہراس چیز پر ہوتا ہے جوانسان کے اوپر ہو،

یہ لفظ سمو ہے مشتق ہے جس کا معنیٰ بلندی ہے، لہذا گھر کی حجت بھی
ساء ہے اور سیارے بھی ساء ہیں، قرآن شریف میں گئی جگہ جو سات
آ سان وارد ہوا ہے، وہ یہی سات سیارے ہیں، اور وہ طباق یعن
ایک کے اوپر ایک ہیں، اس لئے کہ ان میں کے ہر ایک کا فلک
دوسرے کے فلک کے اوپر ہے۔
دوسرے کے فلک کے اوپر ہے۔
سات آ سان کی بیتا ویل بھی نا قابل قبول ہے، جس کی چندو جوہ ہیں۔
سات آ سان کی بیتا ویل بھی نا قابل قبول ہے، جس کی چندو جوہ ہیں۔

"الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نورا"(٢٤)

(الف) الله تعالى كارشاد كراى ب

ترجمہ: کیاتم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیے پیدا کیا ہے سات آسانوں کوتبہ بہتبہ اور بنایا ہے جاند کوان میں روشنی

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ چاند کو آسانوں کے اندرروشنی بنایا ہے ،اگر چاند (جوسات سیاروں میں سے ایک ہے ) کوان سات آسانوں میں سے ایک مان لیا جائے تو لازم آیگا کرمجعول اورمجعول فیدایک ہی ہوجائیں ،اوریدمحال ہے (۲۸)

(ب) یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ قر آن کریم میں جہاں بھی لفظ سمو ات آیا ہے قو وہ لفظ ارض (زمین) کے مقابل میں آیا ہے، یعنی زمین وآسان دومتقابل چیزیں ہیں، لیکن اگر سات آسان ہے سمات سیارے مراد ہوں تو سید دقت پیش آ گیگی کہ جدید اسٹرانومی کی رو سے زمین خودا کیک سیارہ ہے، جوسورج کے اردگردگھوم رہا ہے اور وہ بھی ان سمات سیاروں میں

شامل ہے،الہذااس صورت میں زمین وآسان ایک دوسرے کے متقابل نہیں رہیں گے بلکہ ایک ہی چیز کے دونام ہوجا کیں گے۔

(ج) تیسری بات بید کہ سات آسانوں کی تغییر سات سیاروں سے کرنا اس وقت تو گھیک تھا جب علم فلکیات کی رو سے صرف سات بی سیار سے تسلیم کئے گئے تھے ، کین اب سیاروں کی تعداد سات سے متجاوز ہو گئی ہے ، اب ان سات سیاروں کے علاوہ یور پنس بنیٹیون، اور پلوٹو بھی دریافت کر لئے گئے ہیں (ابھی بچھ روز پہلے آخرالذکر کو اس خاندان سے خارج کردیا گیا ہے ) لہٰذاان وجو ہات کی روشنی میں بید کہا جاسکتا ہے کہ سبع سلوات کی ریفنی میں بید کہا جاسکتا ہے کہ سبع سلوات کی ریفنی میں بید کہا جاسکتا ہے کہ سبع سلوات کی ریفنی میں بید کہا جاست ہوگئی تو اب بھی بیر میال بیل سات آسانوں کی ایک اور جدید تفسیر کی گئی۔

ترکی کے مشہور ماہر فلکیات اور عالم ڈاکٹر ہلوک نور باقی ( Halook Nur Baqi) قرآن میں واردلفظ سبع سموات (سات آسان)اور جدید سائنسی نظریات کے درمیان تطبیق کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

> ''بہت ی آیات میں قرآن کریم نے جوایک عظیم الثان کتاب ہے ،کائنات میں سات آسانوں کا ذکر کیا ہے۔ سائنس پچھلے دوسوسالوں ہے کائناتی فضا (کوسموس) کا مطالعہ کرتی رہی ہے۔ گرابھی تک اس موضوع پرکوئی واضح معلومات حاصل نہیں کر سکی ۔ بیصرف پچھلے پچیس سالوں میں ہوا ہے کہ آسانی طبیعات (Astrophysics) سالوں میں ہوا ہے کہ آسانی طبیعات (Astrophysics) کے میدان میں انتہائی ولچیپ دریافتیں اس طرح سامنے آئی ہیں کہ قرآن کے مجزات بالکل عیاں ہو گئے ہیں' (۱۹) پھرآ گے چل کران سات آسانوں کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

''(۱) وہ فضائی میدان (Spatial Field) جو ہم اپنے سمنی نظام کے ساتھ مل کر بناتے ہیں ، وہ پہلا آسان ہے۔ (۲) ہماری ثریا (گلیکسی) کا فضائی میدان دوسرا آسان بناتا ہے۔ (۳) ثریاؤں کا ہمارا مقامی جھر مث (Local Cluster) تیسرا آسان بناتا ہے

\_(٣) کائنات کا وہ مرکزی مقناطیسی میدان جو ثرباؤں کے جھرمٹوں کی کیجائی (Collectivity) کو ظاہر کرتا ہے وہ چوتھا آسان ہے۔(۵)وہ کا تناتی ین (کوسمک بینڈ)جونیم مجمی ریڈیائی کوژز(Quasars) کوظاہر کرتی ہے یانچواں آسان ہے-\_(٢) پھيلتي ہوئي کا ئنات کا وہ ميدان جو پيچھے ہنتي ہوئي ثرياؤں کو ظا ہر کرتا ہے وہ چھٹا آسان ہے۔(٤)سب سے باہر والا میدان جو کائنات کی لامتناہی (Infinity) کا مظہر ہے وہ ساتواں آسان ہے۔چنانچاس طرح تہددرتہدسات آسانوں کی نشاندہی ہوتی ہے جن كاذكر قرآن حكيم نے چودہ صدياں قبل كيا تھا" (44)۔ پھرآ گے چل کران آ سانوں کے درمیانی فاصلوں وغیرہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ " بہلی آسانی تبداندازا ساڑھے ساٹھ کھرب کلومیٹر چوڑی ۔ ب ، دوسری تهد یا ماری ثریا (Glalaxy) کا قطرایک لا کھیس بزار نوری سال ہے، تیسرا آسان یا ہمارا مقامی جھرمث بیس لا کھنوری سالوں پرمحیط ہے، چوتھا آسان جوٹریاؤں کاجمگھٹا ہےاور جو کا ئنات کے بالکل اندر کا مغزیا مرکز ہے قطر میں ایک کروڑ نوری سال کے برابر ہے، یانچواں آسان ایک ارب نوری سالوں کے فاصلے پر ہے، اور چھٹا آسان ہیں ارب نوری سالوں کے فاصلے برے "(اع) سات آسانوں کی ایک دوسری سائنسی تغییر یہ ہے کہ زمین کے ارد گردمختلف قتم کی كيسوں كى سات تہيں (ليرز) ہيں دراصل سات آسانوں سے يہي كيس كى سات تہيں مراد میں ہے۔ مگر ان دونوں سائنسی تفسیروں کو قبول کرنے میں چند وجوہ سے تأمل ہے۔ (الف) قرآن کریم کی مختلف آیات میں جوساء پاسلموات آیا ہے وہاں ان کے ساتھ الیمی صفات کا ذکر کیا گیاہے جو کسی جسم کوعارض ہوتی ہیں،مثلاً "تكاد السموات يتفطون" (2٢) (قريب بآسان يعث جاكير) "اذا السماء انفطرت" (٢٣) (جبآسان يهث جائكا)

"يوم نطوى السماء" (٧٣) (اس دن جم آسان كولپيث ديں گے) "واذاالسماء كشطت" (٧٥) (اور جب آسان كى كھال ادهير لى جائيگى) "يوم تشقق السماء" (٧٦) (اور جس روز آسان پھٹ جائيگا) "اذاالسماء انشقت" (٧٤) (جب آسان پھٹ جائيگا)

ان ساری آیات کواگر بخور پڑھا جائے اور عربی زبان میں انفطار ،انشقاق بھی ، وغیرہ کے معانی کو دیکھا جائے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بیسارے اوصاف جسم کے ہیں ان کوفضائی میدانوں، کہکشاؤں کے آپسی فاصلوں اور گیسوں کی تہوں پر منطبق کرنا درست نہیں ہے۔ (ب) حدیث یاک جوتفیر قرآن کا دوسراسب ہے معتبر ماخذے ،اس میں شب معراج کی طویل حدیث پراگرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا ، کہ حضور اکرم منطق ایک آسمان سے دوسرے آسان کی طرف سفر کرتے ہوئے عرش تک پہو نچے ،اورامام بخاری کی روایت کے مطابق اس طرر ہے کہ پہلے حضرت جریل نے ہرآ سان کے دروازے بردستک دی، دروازہ کھلا، پھرآ باس میں داخل ہوئے (۷۸) اس معنیٰ ومفہوم کی ہے شاریجے احادیث موجود ہیں، جن میں آسان کے دروازوں کاذکر ہے، پیاحادیث اینے ظاہر پر ہیں ان میں تاویل کرنے کی کوئی معقول وجنہیں ہے ،اگر آسان گیس کی تہوں یا فضائی میدانوں یا کہکشاؤں کے جھرمٹوں کا نام ہوتو پھران احادیث کوان یمنطبق کرنا دشوار ہوجائے گا۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی بے جانہیں ہوگا کہ سائنسی انکشافات ہے بے بناہ مرعوب ومتأثر اور سائنسی تحقیقات کوحق وباطل کامعیار گمان کرنے والے ایک محقق ڈاکٹر احد شلمی نے حدیث معراج کور دکرنے کے لئے جودلائل دیے ہیں ان میں ایک دلیل پھی ہے۔ 'لیست هناک ابواب تُدق ''(۷۹) (آسان میں ایسے دروازے ہی نہیں ہیں جن کو کھنکھٹایا جائے ) پھرآ کے چل کرحدیث یاک کا زاق اڑاتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وقد استطاع الرواد الامريكيون ان يصلوا الى المقمر وان يهبطوا عليه، واننا نتساء ل: هل وقفوا يدقون ابواب السماء؟ ومن الذى فتحها لهم "(٨٠) ترجمه: دام كي خلاباز چاندتك پهون گئاوراس پراتر عجمي ابم يو چمنا چا جي كر آسان كر درواز ك

کھنکھٹائے تھے؟اوران کے لئے وہ دروازے کس نے کھولے؟

ای قتم کے شبہات پیدا کر کے مقتی موصوف نے بخاری شریف کی حدیث معراج کو موضوع اور من گھڑت قرار دے دیا ہے۔اللہ کی کتاب اوراس کے رسول شاہل پر ایمان لانے والے ایک بندہ مومن کو قرآن یا حدیث میں وارد کسی بھی قطعی الدلالة امر پر ایمان لانے میں پس و پیش نہیں ہونا چاہیے، یہی عافیت کی راہ بھی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی۔سائنس کی اب تک کی دریافتوں اور تحقیقات کی روثنی میں اگر سبع سلموات کا معنی بھی۔سائنس کی اب تک کی دریافتوں اور تحقیقات کی روثنی میں اگر سبع سلموات کا معنی مقبوم آج ہماری سبجھ میں نہیں آر ہا ہے تو اس کا مطلب رینیں ہے کہ سائنس کی اب تک کی مریافتوں اور تحقیقات کی روثنی میں اگر سبع سلموات کا معنی صرح آج آیات میں تاویل اور تحقیق تان کا دروازہ کھول دیا جائے۔سائنس لگا تارا پنی منزلیس صرح آیات میں تاویل اور تحقیق تان کا دروازہ کھول دیا جائے۔سائنس لگا تارا پنی منزلیس طرح آج یونانی ہیں تاویل اور تحقیق تان کا دروازہ کھول دیا جائے۔سائنس لگا تارا پنی منزلیس طرح آج یونانی ہیں۔انکل اس طرح آن کے جمرمان اور فضائی میدان بھی فریب نظر ثابت میں اور کوئی ایسی تحقیق سامنے آجائے جس سے قرآن کریم کی وہ آیات جن میں سات آسانوں کا ذکر ہے،ان کی شان ان گاز میار وشن ہوجائے۔

تفہیم قرآن میں سائنسی علوم کواس طرح استعال کیا جانا چاہے کہ بیعلوم قرآن کے خادم نظرآ کیں، نہ کہ بیکان کوقرآن پر حاکم بنادیا جائے۔قرآن کریم نے شراب کوترام قرار دیا ہے، جد بدعلوم کی مدد ہے اس کے نقصانات کوا جاگر کیا جائے ،اورشراب کے ترام کئے جانے کی حکمتوں میں غور کیا جائے ، خزیر کے گوشت کی حرمت پر جد بدعلوم کے ذریعے تحقیق کرکے اس کی حکمت پر غور کیا جائے ،قرآن کریم نے مخصوص ایام میں عورتوں ہے ہم بستری کومنع فرمایا ہے ،ان ایام میں جماع کے مصراور منفی اثرات پر دیسر چ کر کے قرآنی تھکم کی حکمتوں کو اجاگر کیا جائے۔اس طرح ہم تفسیر قرآن کے سلسلے میں ان علوم سے کما حقہ استفادہ کرسکیں گے۔اس سمت میں کافی تحقیقات ہوئی ہیں اوراب بھی جاری ہیں۔

ربنا لا تواخذنا ان نسينا اواحطأنا اللهم ارنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعة و ارنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه – (آين)

#### حواشي

- (١) جمال مصطفى النجار: اصول الدخيل في تفسير آي التنزيل ص: ٢٩٨ ، مطبعة الحسن الاسلاميه القاهره، إ ٠٠٠ ع
  - (٢) النحل آيت: ٨٩..
    - (٣) الانعام آيت: ٨٨
    - (٣) الانعام آيت: ٩٩
  - (٥) ځم السجده آيت: ۵۳
  - (٢) احياء علوم الدين، جلد ١ ص ٠ ٩ ، مطبوعه عيسى الحلبي القاهره
    - (٤) جواهر القرآن ج ١،ص:٢٨، دار الآفاق الجديده بيروت.
- (٨) تفسيس كبيس (سوره الاعراف) جزء ١٢٠، ص: ١٢١، مطبعة البهيسه المصرية ٩٣٨ ع.
  - (٩) الاتقان في علوم القرآن: ١٠ صفحه ٣٤٦ تا صفحه ٣٨٣، دار المصر للطباعه القاهره.
    - (١٠) ذا كثر حنفي احمد: التفسير العلمي للآيات الكونيه في القرآن ص: ٣ دار المعارف القاهر ٥٠ ٢ ٩ ١
      - (١١) الجواهر القرآن، جلد ٣ ص: ٩ ١ ، ٠ ٢ ، مصطفى الحلبي، القاهره.
        - (۱۲) مرجع سابق جلد ۲۵، ص ۱۵۳،۵۳.
  - (١٣)طبائع الاستبداد ومصارع الاستبعاد،بحواله:التفسير و المفسرون،از داكثر
    - محمد حسين ذهبي ج ٢٠٠٥ ص: ٣١٥ مكتبه وهبه القاهره ٠ ٢٠٠٠
- (١٣)طاهـر ابـن عـاشور،التحرير والتنوير جلد اول ص: ١ ١ ،الدار التونسيه للنشر تونس ٩٨٣ ١ع
  - (١٥) مرجع سابق ص: ١٠٠٠ ،
  - (١٢) مرجع سابق ص ١٠٥.
  - (١٤) التفسير العلمي للآيات الكونيه ص ٢ دار المعارف القاهره
    - (۱۸)مرجع سابق ص: ۳،۲
    - (۱۹)مرجع سابق ص۳،۲

(٢٠)مرجع سابق ص: ٢١

(٢١)مرجع سابق ص: ١٣.

(٢٢)جمعه على عبدالقادر:جلال الفكر في التفسير الموضوعي لآيات من الذكر

ص: ٢١ ا ، مطبعه رشوان القاهره ، ١ م ٢٠٠ ع

(٢٣) مرجع سابق ص: ٢٣ ا

(۲۳)معجزة القرآن: متولى الشعراوي، ص. ۲ ٨، القاهره. ٩ ٩ ١ ء.

(٢٥) مرجع سابق ٢٨.

(٢٦)مرجع سابق ٨٩.

(٢٧) مرجع سابق ٩٨.

(٢٨) الموافقات: ابو اسحاق الشاطبي، ج: ٢،ص: ٩ ٤، المكتبة التجاريه، القاهر٥ ـ

(٢٩)مرجع سابق ص: ٢٩) ٨٠.٧٩

(۳۰)موجع سابق ص: ۸۰.

(۳۱)مرجع سابق ص: ۱۸.

(٣٢) تفسير القرآن الكريم، شيخ محمود شلتوت ، ج: ١ ، ص: ٢٠ دار القلم

القاهره،سن ندارد.

(٣٣) مرجع سابق، ص: ٢١،٢٠.

(٣٣) مرجع سابق،ص: ٢١.

(٣٥) و يَحْتَى: الاعسجاز: دُاكِسُر حسن حسدان الدسوقي: ص: ٣٨ ا تاص: ٩٥ ا

، دار الصفاء للطباعة ، المنصور ٥ ، مصر ٩ ٩ ٩ ١ ء

(٣٦)البقرة: ١٨٩.

(٣٧)بني اسرائيل: ٨٥.

(٣٨) تفسير القرآن الكريم، شيخ محمود شلتوت، جلد: ١،ص: ٢٢.

(٣٩)مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني،

جلد: ٢،ص: ٥٠، مكتبة الحلبية، القاهره، ٩٥٣ واء.

( ٢٠٠ )مرجع سابق، ص: ١٥٣.

(٣١) الفلسفة القر آنيه، عباس محمود العقاد، ص: ٥ ا ، دار الكتاب العربي بيروت.

( ۲۲) مرجع سابق، ص: ۱۸.

(٣٣) التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، : ٢، ص: ٩ ٣٥٠ مكتبة وهبة، القاهره، ٠٠٠٠ ع.

( ۱۲۳ ) مرجع سابق، ص: ۲۲۳۱۱ ۲۳۱.

(٣٥) وُاكثر جمال مصطفى : اصول الدخيل في تفسير آى التنزيل، ص: ٣١٧ ، مطبعة الحين الاسلاميدالقابرة

(٣٦) ابن رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ص: ٣١، وارالمعارف القابر ١٩٧٢ء

(٢٥) واكثر احد عمر ابوتجر: التفسير العلمي للقرآن عمم ١٩٩١ وارقطيد بيروت ١٩٩١ ء

じしどか(でん)

(٣٩) وْاكْرْ بِوسف قرضاوى: كيف نتعامل مع القرآن العظيم: ص: ٣٨٣، وارالشروق القاهره ٢٠٠٠ء

(۵۰) ان اسباب بیس ہے دوسرااور چوتھا سبب میں نے غالبًا" تنفسیس القر آن فی عصر الراهن" نامی کتاب میں پڑھاتھا،اس وقت وہ کتاب ساہنے ہیں ہے اور نہ ہی اس کے مؤلف کا نام یا دآر ہاہے۔

(۵۱) از افادات استاذ گرای دُاکٹر جمال مصطفیٰ النجار، استاذ شعبیٰ علوم قرآن ، از ہرشریف -

(۵۲) سورة سيا آيت ۵۳

(٥٣) وْ اكْرُ صلاح الدين خطاب، الجانب العلمي في القران الكريم ص: ١٩، مطبوعه القاهره)

oriorial: (or)

(۵۵) پیرمحد کرم شاه از هری: ضیاء القرآن: جلدیم ،ص۱۳۵، اعتقاد پباشنگ دیلی ۱۹۹۸ء

(٥٦) أثمل: ٨٢

(۵۷) ترجمه ملخصاً: عبدالرزاق نوفل: القرآن والعلم الحديث: ص٢١٦ تا٢١٦ طبع ثاني قاهره

(٥٨) محيح مسلم: كتاب الفتن واشراط الساعة

(٥٩) مرفح ماين

(١٠) وْ اكْرُ احْدَمُر الوحِر: المتفسير العلمي للقرآن بص ٣٣١: دارقطيبه بيروت ١٩٩١ء

(١١) امام داغب الاصفهاني مفردات غريب القرآن عن ٢٣٣ مطبوعه الميمند مصريه ١٢١٥ ه

(٦٢) علامه اما مالدين لا مورى: التصريح شرح التشريح بص٧، ٤٤ مرنديم كميني ديوبند

(٦٢)الحاته: ١٤

#### كتابيات

- (١)الاتقان في علوم القرآن: جلال الدين سيوطى : دار المصر للطباعه القاهره.
  - (٢) احياء علوم الدين: امام غزالي: مطبوعه عيسى الحلبي القاهره.
- (٣) اصول الدخيل في تفسير آي التنزيل: جمال مصطفى النجار: ،مطبعة الحسن الاسلاميه القاهره، إ • ٢ ء
  - (٣) الاعجاز : دُاكثر حسن حمدان الدسوقي: ،دارالصفاء للطباعة ،المنصوره ،مصر ٩ ٩ ٩ ١ ء
  - (٥)التحرير والتنوير: طاهر ابن عاشور: الدار التونسيه للنشر تونس ٩٨٣ ١ ء
- (٢) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن: دُاكثر حنفي احمد: دار المعارف القاهره ١٠٩٠
- (٤) التفسير العلمي للقرآن: داكثر احمد عمر ابو حجر: دار قطيبه بيروت ١٩٩١ء
  - (٨) تفسير القرآن الكريم، شيخ محمود شلتوت ، دار القلم القاهره، تن تدارو
    - (٩) تفسير كبير ،فخر الدين رازي :مطبعة البهيه المصريه ٩٣٨ ا ء
  - (٠ ١ )التفسير والمفسرون،محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة،القاهره ،٢٠٠٠٠.
    - (١١) التصويح شوح التشويح: علامه امام الدين لاهورى: يامرنديم كميني ويوبئد
- (٢١) الجانب العلمي في القران الكريم: داكثر صلاح الدين خطاب مطبوعه القاهره
  - (٣١) جلال الفكر في التفسير الموضوعي لآيات من الذكر : جمعه على
    - عبدالقادر: مطبعه رشوان القاهره، ١ ٠٠٠ع
  - (١٣) الجواهر في القرآن: طنطاوي الجوهري،مصطفى الحلبي،القاهره.
    - (٥ ١) جواهر القرآن : امام غزالي: دار الآفاق الجديده بيروت
    - (۱۱) ضياء القرآن: پير محمد كرم شاه ازهرى: اعتقاد پاشنگ دبلي ١٩٩٨ء
  - (١٤) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: ابن رشد: دار المعارف القاهره ١٩٢٢ ء
    - (١٨) الفلسفة القر آنيه، عباس محمود العقاد، دار الكتاب العربي بيروت.
      - (١٩) القرآن والعلم الحديث: عبدالرزاق نوفل: طبع ثاني قاهره
- (۲۰) قرآنی آیات اور سائنسی حقائق: ڈاکٹر ہلوک نور باقی :اردوتر جمہ:سیدمحمد فیروز شاہ اسلامک بک فاؤنڈیشن،د ہلی۔۲۰۰۰ء

(٢١)كيف نتعامل مع القرآن العظيم: ذاكثر يوسف قرضاوي: دار الشروق القاهره ٢٠٠٠ء

(٢٢) محاسن التاويل: جمال الدين القاسمى: عيسى الحلبي القاهره، ٥ ١٩ ١ ء.

(٢٣) معجزة القرآن: متولى الشعراوي، القاهره. ٩٤ ١ ١ .

(٢٣) مفر دات غريب القرآن: امام راغب الاصفهائي: مطبوعه الميمنة مصر

(٢٥) مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مكتبة الحلبية ، القاهر ٥٠ ٥٠ ١ ء.

(٢٦) من السيرة النبوية العطرة: دُاكثر احمد شلبي: مكتبة الاسرة، قاهره ، ١ • • ٢ ء. (٢٧) الموافقات: ابو اسحاق الشاطبي، المكتبة التجاريه، القاهره.

# تاج الفحول اكيدى بدايون شريف كى نئ مطبوعات

مناصحة في تحقيق مسائل المصافحة

تاج المحول مولا ناعبدالقادر قادرى بدايونى - ترجمه تخريج بتحقيق: مولا نااسيدالحق محمه عاصم قادرى

طوالع الانوار (قذ كرة فضل دسول) مولا ناانوارالحق عثاني بدايوني -تسهيل وترتيب: مولا نااسيدالحق محمرعاصم قادري

تصحيح العقائد (عقائد اهل سنت)

حضرت مولا نامحم عبدالحامد قادرى بدايونى - تخ تج وتحقيق: مولا نادلشادا حدقادرى

البناء المتين في احكام فبور المسلمين

حضرت مفتى ابراجيم قادرى بدايونى - تخ تي وتحقيق: مولا نادلشادا حدقادرى

تذكار محبوب

مولا ناعبدالرحيم قادري بدايوني

مدینے میں (مجموعهٔ کلام)

شخ طريقت حضرت عبدالحميد محمر سالم القادري زيب سجاده آستانه قادرييه بدايون شريف

مولانا فيض احمد بدايوني

پروفیسرمحدایوب قادری- تفتریم وترتیب: مولا نااسیدالحق محمد عاصم قادری

قرآن کریم کی سائنسی تفسیر ایک تنقیدی مطالعه

مولا نااسيرالحق محمه عاصم قادري

اسلام جهاد اور دهشت گردی

(اردو، مندی، انگلش) مولا نااسیدالحق محمه عاصم قادری

مولانا فیض احمد بدایونی اور جنگ آزادی ۱۸۵۷ء(ہندی)

تنوراحمه قادرى بدايوني